# مفالات والمرون ومرم

جــلْداُوَل عِلْمُحْوَّتِ قِی عِلْمُی و مِ

فاشر المحت لتيافي محت بنياست شينش محتارود، لاهور ...،م

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ







Marfat.com

### 131254

ناشر الكتبة السلفية الرئ ك اكتور ١٩٥٧ء مطبع المبريز شرزه لاهور

### انتساب

مرحومہ بیگم پروفیسر عبدالقیوم کے نام

(۲۴ دسمبر ۱۹۲۰ء - ۲۱ فروری ۱۹۹۷ء)

جن کی رفانت نے مرحوم کی اجتماعی و انفرادی

زندگی کو خوفشگوار بنایا

مرتب

# لِسْمِ اللّٰهِ الدُّظٰنِ الدِّطِيْمُ

# عرض ناشر

مقالات پروفیسر عبدالتیوم"کی اشاعت مطبوعات "الکتیّ السلفیه" میں الممدللہ ایک وقع علمی اضافہ ہے/

محرم پروفیسر صاحب علی دنیا، خصوصاً حالمین علوم عربیه و اسلامیه کے حلقہ میں فخاج تعارف نہیں۔ ان کے سیکروں شاگرد تعلیم، تدریس اور شخین کے میدان میں مصروف عمل ہیں۔ لاہور میں نصف صدی سے زیادہ انہوں نے تعلیم و تعلم کی زندگ مراری۔ وہ امحاب علم کے قدر شناس بھی، علم دوست اور علم پرور بھی تتے۔ طبحاً ظوت مریں اور گوشہ لشینی کا مزاج رکھتے تنے ان کا حلقہ احباب شاید اتنا زیادہ تو نہ دہ لیکن وہ امحاب علم و فضل پر ہی مشتل تھا/

علی زندگ کے علاوہ ان کی توجہ عجب اور فدمت کا مرکز کالج کی سرگرمیوں مقالات نولی کے علاوہ معجد مبارک تھی۔ جس کی وہ بے لوث فدمت کرتے رہے اور جس کے ماحول کو موانہوں نے "، عام مساجد سے مختلف حتی الامکان علی اور شجیدہ رکھا جو بفضلہ تعالی اب بھی ان کا صدقہ جاربہ ہے۔ یہ گرانقذر علی و تحقیق مقالات انہوں نے زندگ کے مختلف ادوار میں تحریر فرمائے۔ ایک جلد تو وہ ترتیب دے بھی چکے تھے کہ عمر نے وفا نہ کی۔ اب وہ جلد اور ان کے دیگر بھوے ہوئے مضامین اور بعض غیرمطبوعہ مقالات ان کے شاکرد محرّم ڈاکٹر محمود الحن عارف اور

پروفیسر صاحب مرحوم کے بیٹے براورم میجر (ر) زبیر تیوم کے (شوق و تعاون) سے دو جلدوں میں ترتیب دے دیے ہیں- ایک جلد میں علمی و تحقیقی مقالات ہیں اور دوسری میں مفایین و خطبات ہیں/

اس خالص علمی و دنی خدمت کا موقع دیے پر ہم ان کے صاحبزادگان خصوصاً مجر (ر) زبیر قیوم کے شکر گرار ہیں- اس کی طباعتی اغلاط اور اشاعتی خامیوں سے مطلع کرنے پر ہم اصحاب علم کے ممنون ہوں گے/

دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عمل کو محرّم پروفیسر صاحب کے اعمال حند میں شامل فرمائے اور مصنف" کے ساتھ مرتبین اور ناشر کے والدین اور اساتذہ کے لئے بھی ذخیرہ آ فرت بنائے۔ آئین

احمد شاكر ناظم الكتبة السلغية - لابود

## لِسُوم اللَّهِ الرَّخْلِي الرَّحْمُ

# إظهار تشكر

الحمد لله رب العالمين والعلوة والسلام على رسوله الكريم

یہ میرے اور میرے پورے ظائدان کے لئے انتائی خوشی اور سرت کا موقع ہے کہ والد مرحوم کی وہ تمام تحریریں جو انہوں نے مختلف رسائل و جرائد کے لئے کمیس اور جن تحریروں میں ان کی زندگی بحر کے ولولے، جذبے اور ان کے خیالات و افکار کی جولانیاں موجود ہیں، پہلی دفعہ چھپ کر مظرعام پر آ رہی ہیں/

ہاری ایس خوشی کا ایک سبب سے بھی ہے کہ ان مقالات کی اشاعت مرحوم کی زندگی کی ایک اہم خواہش متی جس کا اندازہ اس امرے کیا جاسکتا ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں اس مجموعہ میں شامل ۱۲ اہم مقالات کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا، اس کی کات بھی مکمل مدین متی تقریم گل اس کی کات ہے۔ تا ایس کی کات ہے کہ اس کی کات ہے۔ تا ایس کی کات ہے کہ اس کی کات ہے۔ تا ایس کی کات ہے کہ کات ہے۔ تا ایس کی کات ہے کی کات ہے۔ تا ایس کی کات ہے۔ تا ایس کی کات ہے۔ اس کی کیا ہے۔ اس کی کات ہے۔ اس کی کا

کتابت بھی کمل ہو چکل تھی، گر اس کی اشاعت سے قبل آپ کی حیات مستعار کا وفت ختم ہو گیا۔

مقالات کے اس مجموعے میں مرحوم کے نادر اور اچھوٹے موضوعات پر مقالات و مضافین شامل ہیں جن کی اہمیت کا حقیقی اندازہ ان کے مطالعے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔

مقالات کے اس مجوے کو کمل کرنے میں ہمیں جن اہل علم کا تعاون حاصل رہا ان کا ذکر موجب طوالت ہوگا۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ خصوصاً واکٹر مجمود کسن عارف صاحب کے ، جن کی کاوش سے یہ علمی جوا ہر پارے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی مقالات کے اس مجموعے کو اہل علم کے استفادے کا ذریعہ ہنائے اور اسے والد مرحوم کے ورجات میں ترقی کا ذراجہ بنائے۔۔۔۔

ميجر(ر) زبير قيوم في في جـء ' پائپ اعد سٹرر' ٣٣ فنشك فكور ' بلال سنٹر' نكلس روڈ' لاہور

114 156 150 اندلس يس اسالى محومت تحريك نوارة : كاريخ السلام بين نيا فكروهم 141 عرني ونسارى لقافنول كالمتزاج الم الومنيفة أوران كانكرى مقام مب عابن يوسف: تاريخ وتنقيد كي دشي پي 191 شيخ الرتيس ابئ بينا، نامولك عي اورمالم 114 عيم مشرق الإنعرف لال \*116

جلد اول

| جلد اول<br> | (A)                       | ټ پروفيسر عبرالقوم ً                             | مقالا          |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| صفح         |                           | عنوان                                            | <u>نبرتبار</u> |
| 110         | يدكا مقتدروزير            | جعفر رجى ؛ خليفه لردن الركث<br>مريشة             | 1.             |
| ***         | e.                        | الوهجمن تقفى: شاعرت مشه زو                       | 11             |
| 100         | ردزگار                    | ابوالفرح اصفها نی : ایک عجومهٔ ،<br>در ون سان در |                |
| 770         |                           | ابن منظورالا فريقي كي لسان العرب                 | 117            |
| 749         | -                         | ابوالعسلار المعرى اسلمى مكروا                    | 16             |
| tas         | نی،سیاسی اورفکری تاریخ    | مَشرقت اوسط كيهلمي،لسا                           | · (٣)          |
| YA9         |                           | مشرق اوسط                                        | 1              |
| <b>*4</b> ° |                           | عربيادب پرايك ففر                                | ۲              |
| 194         |                           | جديده لياث عرى                                   |                |
| rro         | ت سے چنپہ ٹموٹے           | عرفيت سرى بين جديدرجب أر                         | ~              |
| rm          | يك تاريخي د تنقيدي مبائزه | مركبامح انت ابتلادارتق رأ                        |                |
| 706         | _ ابان                    | تفتى محسد عبدهٔ به جدیدمصر                       | 4              |
| 40          |                           | رعيم مصر: سعدر غلول بإست                         | 4              |
| 446         | ينامبر                    | فاسم بك مين ، آزادى خواتين كاب                   | ^              |
| 444         |                           | مصطفاكاس بإث                                     | 4              |

سے ، ن بت ، معرکا مشہورادیب اور نقاد (کافرطلہ صین ؛ معرکا مشہورادیب اور نقاد (کافرطلہ حیث میں کافرائل ختم ہوئی)

# معت مه مقالات صاحب متفالات

یوں تو یہ زیرگی آئے جائے کانام ہے۔ یہاں کوئی آرہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ یہاں کوئی آرہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ یہاں آنا آئے والے کی عرضی ہے ہوتا ہے اور نہ جائے جی جائے والے کی عرضی کا عمل دخل ہے ، گر چر بھی کچھ جانے والے ایے ہوتے ہیں جن کی مرضی کا عمل دخل ہے ، گر چر بھی اور دنیا کے چن جی ان کی مشام انگیز فوشیو سے ایک ونیا معطر دہتی ہے ، پروفیسر عبدالتیوم ایسے بی ایک سدا بمار یادوں کی حال شخصیت کے حال سے ، پروفیسر عبدالتیوم ایسے بی ایک سدا بمار یادوں کی حال شخصیت کے حال سے ، وہ صحیح معنوں میں اقبال کا عرد مومن شے۔ انہوں لے تمام زندگی ورج و تقوی ، نیک و پارسائی عفت و پاک دامنی اور زیر و توکل کے ساتھ گزاری اور ای کا دو سرول کو درس دیا۔ انہوں لے بیشہ اعلیٰ ترین انسانی اور اخلاق اقدار کو انسانی اور اخلاق اقدار کو انسانی اور اخلاق اقدار کو اسٹی سے شے سے ش لیے دنیا سے چلے گئے۔

ا۔خاندانی پس منظر

پروفیسر صاحب کے اجداد شوبیان (علاقہ جمون و تھیر) کے رہنے والے سے۔ آپ کے والد مخترم مثنی فسل وین ول عبدالله ولد تادر بخش وحان سے لقل مکانی کر کے لاہور میں وارد ہوئے اور انہوں نے لاہور میں ایک ایتے ' مختی اور بااصول شمیدار کی حیثیت سے نام کمایا اور اچمی اظاتی روایات اپی تمام اولاد کے لیے ورشیس چموڑ گئے۔ مرحوم الجمن الی حدیث ہیں چموڑ گئے۔ مرحوم الجمن الی حدیث ہیں کی ارکان میں سے تھے ،

روفیسرصاحب کے نانا مولوی سلطان احمد صاحب مرحوم مجی این زمان

اس خاندان کی علمی اور ویٹی یادگاروں میں مجد مبارک کی تاسیس اور اس کی تغیرو ترقی میں نمایال حصد لیتا بھی شائل ہے۔ جس میں پروفیسر صاحب کے والد محترم اور نانا مولوی سلطان ووٹوں کا برا حصد ہے۔

منثی فضل دین کی اولاد

منی فضل دین (م ۱۹۵۷ء) بهت بی خوش نصیب انسان سے کہ اللہ تعالی انسین کیر المال ہوئے کہ اللہ تعالی کے انسی کیر المال ہوئے کے ساتھ ساتھ کیر الادلاد ہوئے کا اعزاز بھی بخشا تھا۔
منی صاحب کی تمام اولاد پڑھ کر اعلیٰ ترین حمدوں پر فائز ہوئی۔ ان کے دو بینوں (پروفیسر عبدالقیوم) پروفیسر عبدالتیوم پروفیسر عبدالتی کے تعلیم میں نام کایا۔ ایک بیٹے (میداللہ بث) کو صحاحت میں شرت کی ایک بیٹا (محمد سلمان بٹ) پولیس میں اہم حمد بین کو اگر دو طن دشمن عناصر کے خلاف جماد کرتا ہوا شہید ہوا۔ چار بیٹوں پر فائز رہا اور وطن دشمن عناصر کے خلاف جماد کرتا ہوا شہید ہوا۔ چار بیٹوں (ویک کمانڈر عبدالسلام بٹ کواؤرن لیڈر محمد کی بٹ از کموڈور محمد ذکریا بٹ اور کروپ کیپٹن محمد بوئس بٹ) نے ائر فورس میں نام کمایا۔

۲-ولادت اور تعلیم و تربیت

پردفیسرصاحب کی دلادت ۱۵۔ جنوری ۹ واء کو ہوئی۔ اس وقت آپ کے دالدین اندرون موچی دروازہ میں رہائش رکھتے تھ' خاندان میں چونکہ دہ دو مرے نمبر پر تھے۔ اس لیے ان کی تعلیم و تربیت پر مصوصی توجہ مبذول رہی۔ آپ کہ ابتدائی عمر میں قرآن مجمد (ناظرہ)

إما

آپ نے تعلیم کا آغاز خٹی فاضل کے امتحان سے کیا ہو آپ نے اوری ایشال کالج لاہور میں داخل ہو کر ۱۹۲۹ء میں پاس کیا۔ بعد ازاں ۱۹۲۷ء میں پاس کیا۔ بعد ازاں ۱۹۲۷ء میں پاس کیا۔ بعد ازاں ۱۹۲۷ء میں پر ائیویٹ امیدوار کے طور پر میٹرک کیا۔ اور ایف اے اسلامیہ کالج لاہور (ریلوے روڈ) سے کیا۔ اس وقت اس کالج میں بہت سے مشاہر علوم اسلامیہ جدیدہ کی تعلیم پر مامور تھے ، جن میں سے خصوصی طور پر مولانا روٹی ، علامہ عبداللہ یوسف علی ، ایم اے غنی ، مر الیگر تدر ولن ، پروفسر سراج الدین آرزو ، سید عبداللہ یختائی اور سید عبداللہ یک ایونیسر علام حسین ، ڈاکٹر عبداللہ یختائی اور ایکٹر محمد دین تا شیر شامل تھے۔ پروفیسر صاحب نے ان سب سے استفادہ کیا۔

ای کالج سے آپ نے ۱۹۳۲ء میں بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ بعد ازاں ۱۹۳۳ء میں اور کا پیشل کالج لاہور سے ایم اے عربی کا امتحان پاس کیا۔ یمال آپ کو پروفیسر محمد شفیع صاحب جیسا مشفق استاد ملا جو اپنی مثال آپ تھے.

### ۲۔ اعزازات اور کارنامے

### ميكلوژ سكالرشپ كا حصول

جامعہ پنجاب میں اس زمانے میں متعدد سکالر شپ مستی طلبہ کو دیے جاتے تھے۔ جن میں ایک میکوڈ سکالر شپ بھی تعالیہ جس وقت آپ نے ۱۹۳۳ء میں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت شعبہ عربی کے صدر اور اور کو آسٹی کا کی کے واکس پر کہل ڈاکٹر محمد شخیع مرحوم تھ ' ڈاکٹر مولوی شفیع صاحب برصغیر پاک و بند کے متاز اساتذہ اور محقین میں سے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کیمرج سے صاصل کی اور عمر بحر اور کا پیشل کالج میں عربی زبان و اوب کی تدریس پر مامور صاحب ہی آپ کے لیے اس مند پر چنچنے کا ذریعہ جے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہی آپ کے لیے اس مند پر چنچنے کا ذریعہ جے تھے۔ ڈاکٹر

مولوی محد شخخ سے پروفیر صاحب کا یہ علی اور مختیق تعلّق عربحر قائم رہا۔

ڈاکٹر صاحب بحی چار سال (۱۹۱۳ء تا ۱۹۱۹ء) ای سالر شپ پر کام کرتے رہے۔

اور ان سے قبل ڈاکٹر علامہ اقبال مجمی اس پر کام کر یکھ تھے۔ آپ نے اس

عرصے بین آسان العرب کے اشارید پر کام کیا ہے بین الاقوای سطح پر پذیرائی
طاصل ہوئی' اس کے علاوہ آپ نے اس عرصے بین الحجازی کی قواورالاخبار و
طرائف الاشعار کو ایڈٹ بھی کیا۔ ۱۹۷۱ء میں جامعہ بنجاب نے آپ کو کیمبرج میں
الحجازی تعلیم و تحقیق (پی ایج ڈی) کے لیے ختن کیا محر آپ بوجوہ نہ جائے۔

۲- تدریی خدمات

آپ نے ۱۹۳۹ء سے کے کر ۱۹۲۸ء تک تقریبا تمیں مال کا ذانہ عربی زبان و ادب کی تدریس اور شخیق میں صرف کیا۔ اس عرصے میں آپ لفت و ادب عربی کی تدریس پر مامور رہے۔ آپ نے دمیندار کالج سجرات مور نمنٹ کالج ہوشیار پر امور نمنٹ کالج لاہور میں تدریلی خدمات انجام دیں۔ مؤخر الذکر متام پر آپ ایس برس (۱۹۳۷ء۔ ۱۹۲۸ء) تک مامور رہے۔

نیز اس عرصے (۱۹۵۳ تا ۱۹۲۸ء) میں آپ اعزازی طور پر اور پینش کالج لاہور میں ایم اے (عربی) کے طلبہ کو بھی پڑھاتے رہے۔

اس عرص آپ نے میں حسب دیل مضامین کی تدریس کی:

ا۔ قدیم شاعری ادر عود ش (classical poetry and prasody)

٢- جديد عربي أرب

٣- تديم نثر

٣- اسلام كى ادبى وسايى تاريخ

۵- تاریخ اوب عربی

علاوہ ازیں آپ ایم فل اور ٹی ایج ڈی کے طلبہ کی رہنمائی اور ان کے متن کے فرائض بھی خوش اسلولی ہے انجام دیتے رہے.

هرین کی آراء:

آپ کی قدریس کے متعلق چھ ماہرین کی آرا کا ذکر بھی مناسب ہو گا. (الف) ڈاکٹر سید عبداللہ کی رائے

واکر سد محد عبدالله آب کی قدریس کے متعلق لکھتے ہیں:

"میں نے اس بت عی اعلی ورج کا استاد اور بت اچھا رفت کار بایا۔ انہوں نے نہ صرف قدریس میں جامعہ پنجاب کے ساتھ بھر پور تعاون کیا ' بلکہ ان محقق مصولوں میں مجی بورا بورا باتھ بنایا جو جامعہ نے ترتیب دیے۔ انہوں نے ذکورہ بالا عرصے میں بے شار طلب کے ایم اے کے مقالات (Theses) کی حرانی کی.

جو لوگ عربی زبان و اوب کا مطالعہ کرنے اور ان کی زبان و اوب کے بعض وجدوه ماکل کے عل کے جوا رج بین وہ اس شعبے میں ان کے تسینی كام نے بخولى آشا بيل.

وہ تقریباً دس برس تک جامعہ کی عربک اینڈ پر شین سوسائی کے سکریٹری رہے اور انہوں نے نے متعدد کانفرنسوں میں اعلیٰ تخلیق و متحقیق مقالات پیش كيه- انهول في لمان العرب كالمليا اثاريه تيار كيا ب، جي اندرون و يرون مك ك مايرين لي ب مد مرابا ب".

(ب) ڈاکٹر محمہ عنایت اللہ کی رائے

میں پر دفیسر عبدالیوم کو گور نمنٹ کالج کے زمانہ تدریس سے 'جال وہ ١٩٣٧ من تبديل موكر آئے تھے اور ميرے رفتن كار رہے ' جانتا مول ان كا شعبه عربی کی تدریس میں اہم حصہ ہے اور اس شعبے کی کامیابی ان کے اخلام، صمیم قلب سے ان کے تعاون اور ان کی روح پرور حدایات کی رہین منت ہے۔ گور نمنث کالح لاہور کی اجازت سے وہ اور ۔ شل کالح میں ایم اے ک جماعت کو مجمی برماتے رہے۔ وہ مخلف سالول عل مخلف برجوں کے عران بھی رے.

روز مرہ کی قدریس کے علاوہ پروفیسر عیدالتیدم صاحب متحدد ایم اے طلبہ کے مقالات کی محرانی مجی کرتے رہے۔ انہوں نے متعدد پی ایج ڈی کے طلبہ کی (یطور گاکڈ) رہنمائی مجی کی۔ ان کے طلبہ ان کی محرانی سے نہ صرف مطمئن رہے ' بلکہ ان کی تیخر علی اور مطالعہ کی وسعت سے بہت متاثر ہوئے".

ج- مولانا عبدالعزيز سميمني کي رائے

"روفيسر عبدالنيوم استاد على كور نمنث كالح لامور بين روفيسر موموف گذشته بين برس سے ايم اك كى تدريس كے فرائض انجام دے رہے ہيں۔ تجه تحقیقات اور وسعت مطومات كے لحاظ سے روفيسر موسوف پاكستان بيس ايك متاز حیثیت رکھنے كے علاوہ بين الاقواى شرت بجى رکھتے ہيں".

النرض آپ معلم کے طور پر انتمالی کامیاب اور مشمون میں ہمر مدرس شے۔ آپ کی قدریس سے گور نمنٹ کالج لاہور اور اور بنٹل کالج لاہور کے عربی شعبے بدی حد تک مستنید ہوئے اور اپھی اس میثیت سے آپ نے سیکرون طلبہ کی زعر گیوں میں انتقاب بیدا کیا.

س- تفنيفي و تخقيق خدمات

پروفیسر صاحب مرحوم اپنے ذالے کے ایک نامور تحقی بھی تنے 'جن کے علم و فضل سے استفادے کا سلمہ بھیہ جاری رہے گا۔ آپ کی تدریی خدمات کی طرح آپ کی خواجی و تحقیق و تعنیفی خدمات کی فہرست بھی خاصی طویل ہے۔ آپ نے چوٹی بدی تقریبا ۲۷ کتب تعنیف کی ہیں' جن میں سے بعض انتمائی ابیت و وقت کی حال ہیں۔ یہاں ہم بلور مثال آپ کی دو حقیق کاوشوں کے قرار پر اکتفاریں گے۔

(الف) اشاربه لهان العرب

آ زبان و ادب کا وہ شاہکار ہے جس کی مثال کا دنیا کے ادب میں لمنا مشکل ہے۔ یہ مل دنیا کے ادب میں لمنا مشکل ہے۔ یہ مل دنیا کی ایک قدیم اور انتہائی متعد و مشنری ہے ، جے مولف نے ہیں جلدوں میں مرتب اور مدون فرمایا ، گر اتی اہم اور هنیم کتاب اشاریہ کے بغیر محموس ہوتی مام طور پر عمل اشعار اور شعرا کے اشاریئے کی کی بے حد محموس ہوتی محمد میں کہ تب کی کوشش کی .

پروفیسر صاحب نے یہ اشاریہ دو جلدوں میں مرتب فرہایا۔ جلد اول میں ان شعرا کا حروف حتی کی ترتیب سے تذکرہ ہے ، جن کے اشعار ان العرب میں بلور شوام استعال کے گئے ہیں اور دو سری جلد میں ان اشعار و قوائی اور ان کی بحور کا ذکر ہے جن اشعار کا صاحب لیان نے مختف الفاظ کے تحت حوالہ دیا

یہ کام چوکھ بین الاقوای نوعیت کا حال ہے اس لیے بین الاقوای سطح پر اس کی پذیرائی اور تعریف ہوئی ہے ، مولانا سید سلیمان ندوی نے جب قمارس کمان العرب کا مطالعہ کیا تو معارف (شارہ نمبرہ علد ۲۳ من ۲۳۳) میں اس پر حسب ویل شہرہ کیا:

"خوقی کی بات ہے کہ آسان العرب" جو ابن منظور الافریق (م اال حد)
کی کتاب ہے کی بید خدمت ایک ہندی نواد کی قست میں آئی ہے مولوی
عبداللیوم صاحب ایم اے ریسرچ سٹوڈٹ بنجاب یونچورٹی نے اس کام کو بدی
محت سے انجام دیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو یہ کیا ہے کہ آسان العرب میں منتے
شاعروں کے عام جمال جمال آئے ہیں ان کو کیجا کیا ہے اور پھر ان کو حودف جی
ٹر تربیب دیا ہے اور ہر جلد کے جم صفحہ میں وہ نام آئے ہیں ان کا حوالہ دیا
ہے۔ اس طرح آپ نمایت آسانی سے یہ معلوم کر سے ہیں کہ کس شاعر کا نام
کماں کماں آبا ہے اور اس کے اشعار اس کتاب میں کماں کماں ہیں۔

اس کی دو سری جلد میں اشعار کی فرست ہوگی کہ کون سا شعر اس میں ہے۔ ب کام بنتنی محنت اور دیدہ ریزی کا ہے اس کا اندازہ اہل علم ہی

كركت بين- مؤلف في الى اس محت سے فدا جائے كتنے عالموں اور طالب علوں كو طاش كى محت اور زحت سے بچا وا ہے".

ای طرح کیمرج برطانیہ کے مشہور مثرتی ایف کرکو (F.KRENKOV) نے اسلاک کلچر (ISLAMIC CULTURE) حیدر آباد رکن (اپریل ۱۹۳۹ء) میں اس پر جائع تبرہ کرتے ہوئے لکھا:

"اشاریہ سان الحرب" اشاریہ ۱- اسائے شعرا" مرتبہ ایم عبدالتیوم ایم
اے لاہور ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ء بب میں نے ۱۹۹۱ء میں سان الحرب کا این نمخ
وصول کیا تو میں فرآ ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ عربی زبان کی اس سب عدہ کتاب لغت میں جو شوابہ بیش کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اے شاعری کی جامع
عدہ کتاب لغت میں جو شوابہ بیش کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اے شاعری کی جامع
بیاض بنا دیا ہے۔ میں نے ذاتی استعال کے لیے اس کا ایک الف بائی اشاریہ بنا
لیا۔ جس نے اشعار طاش کرتے میں نہ صرف میری مدد کی بلکہ میرے علاوہ بہت
سے لوگوں کا کام مجی آبمان کیا۔ ای لیلے میں مشر عبدالتیوم کے اس کام کو
سراہتا ہوں جس نے اس گراں قدر عربی ادب کو سب لوگوں کے مطالع کے
سام آسان بنادیا ہے۔۔۔ اس قوائی کے اشاریے سے تعارے لیے بھرے ہوئے
ادر متذق اشعار کو باہم ملاکر مطالعہ کرنا آسان ہوگیا ہے.

ایک اور کتہ جو اس اشاریہ قوانی سے واضح ہو آ ہے۔ یہ ہے کہ اس سے ایک بی نام کے دوشاعروں کا کلام ایک دو مرے سے متیز کیاجا مکتابھ۔

اس بات کا انخار (Credit) جمی انمی (مولوی محر شفع) کو ماصل ہے کہ دہ حقیق طور پر خالص ایک سائنی انداز میں معر اور یورپ سے کمیں بمتر طریقے سے فی نمل کی عربی زبان و اوب میں تربیت کر رہے ہیں۔ میں شدید اشتیاق کے ساتھ بیتہ اشارے کا اقتفار کر رہا ہوں" (اسلاک کھر۔ حدر آباد دکن بابت یاہ ایریل 1989ء).

(ب) اردو دائره معارف معارف اسلامیه مین بطور مدیر اور سینر مدیر فدمات:

آپ کا دو مرا مظیم الثان مختیقی کارنامہ اردو دائرہ محارف اسلامیہ کی ترسیب تدوین اور طباعت میں بلور دیر اور سینٹر دیر ضدات ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی ایمیت کا اس امر سے بخوبی اندازہ کیا جاسکا ہے کہ یہ مظیم الثان سعادت صرف پاکستان اور اردو کے هے میں آئی ہے کہ دائرہ معارف اسلامیہ اس میں کمل ہوا ہے۔ ورنہ باتی اسلامی ممالک (مثل ترک) عرب ممالک اور ایران) میں دائرہ المعارف ابھی تک کمل نہیں ہو سکا۔ مولوی محمد هنجے بو اس کے پہلے دائر کیٹر اور صدر شعبہ تعینات ہوئے تے پروفیسر صاحب کے خصوصی مربی اور استاد تے اس لیے آپ کا اس موسوعة علیہ سے تعلق روز اول سے من قائم ہو گیا۔ یہ تعین شوں شعبوں کیٹر دائر سالام (Encyclopaetia of Islam) سے ترجمہ تظر دائی اور اس کے لیے اسلام (Encyclopaetia of Islam) سے ترجمہ تظر دائی اور اس کے لیے اسلام (سالام کیٹر دائی طور پر دابستہ ہوگئے۔

یمال بطور در اور سینئر در آپ نے جو فرائش انجام دیے 'ان کی انفسل بہت طویل ہے 'البتہ خضرا ہے کہا جا کہ آپ نے اس کے لیے بے فار مقالات ترجمہ اور نظر فانی کیے اور بہت سے موضوعات پر نے مقالات کھیے اور سب سے بو مکر ہے کہ آپ اس ادارتی نیم جس شائل سے 'جس نے اردو وارد معارف اسلامیہ کی نہ صرف شخیل کی' بلکہ اس میں وہ مشرقی اور اسلامی رنگ پیدا کیا جس پر بچا طور پر ناز کیا جا سکتا ہے اور جس کی بنا پر آردو دائرہ معارف اسلامیہ محف لائیڈن کے انسائیکوپیڈیا آف اسلام کا ترجمہ بی نہیں رہا بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگیا ہے۔

علادہ اذیں جس ذانے میں مرحوم اور نیٹل کالج لاہور میں عربی کی تدریس پر مامور شے اس ذانے میں ڈاکٹر محمد شفیع مرحوم کی صدارت میں "عربیک ایڈ پرشین سومائی" کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے تحت ایک جریدہ (جرئل آف عربیک ایڈ پرشین بومائی) شائع ہو آ تھا اور بہت می تصنیفی و

تحقیق خدمات انجام دی جاتی تحمیں۔ آپ ایک مدت تک اس کے جزل سیرینری رہے.

# ۵- بحیثیت عظیم علمی و فکری رہنما

پروفیسر صاحب کو علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ میں اعلیٰ ترین ممارت اور تجر حاصل ہوئے کے باعث آپ وقت میں ایک ممتاز علی اور گلری رہنما کا مقام حاصل ہوگیا تھا۔ چنانچہ آپ کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہمہ وقت کلا رہنا تھا اور آپ کے بال سے رہنمائی کے لیے کی تخصیص یا سفارش کی مرورت نہ تھی۔ بلائبہ آپ قوم کے ایک ایسے مخلص اور قومی درد رکھنے والے رہنما تھ جو معاشرے کی صفول میں رہ کر خاموش اور کی مدد کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے رہنے ہیں۔ پاکتان کے مختلف کالجوں اور بوئیدرسٹیوں کے اساتذہ اور ایم اے اپ بی ایج ڈی کے طالب علموں کا آپ سے حصول رہنمائی کے لیے آنا برحا رہنا تھا۔ آپ کی وشعت علمی کے چیش نظر بعض بیروئی مختلفین بھی آپ سے مشاورت اور علمی و تحقیق رہنمائی کے لیے حاصر ہوتے اور آپ بھی آپ سے علم و فضل سے مسئورت اور علمی و تحقیق رہنمائی کے لیے حاصر ہوتے اور آپ کے علم و فضل سے مسئور والی لوٹے تھے.

# ٦- بحيثيت ايك عظيم و مخلص انسان

بحیثیت مخلص و بے لوث انسان آپ کی زات ایک مثالی نمونہ تھی۔ آپ اپنوں کے تو کام آتے ہی شے' دو سروں اور اجنبی افراد سے بھی ہر طرح کا تعادن فراتے شے۔ اپنی زبان اور اپنے قلم کی حفاظت آپ کا بیشہ معمول رہا۔ خاکسار نے بھی آپ کو اپنے دوستوں کی مجلس میں پکٹر بازی کرتے یا اظال و معیار ہے گری ہوئی گفتگو کرتے ہوئے شیں دیکھا۔

دوست احباب اور اپنے خدام و ملاز مین کے ساتھ ہر قتم کا تعاون کرنا آپ کا معمول تھا۔ آپ کی محفظہ بیشہ ممذب اور شائستہ ہوتی تھی.

آپ ایک دیندار' مهذب و متشرع فض سے۔ آپ کا قول آپ کے

فعل کا اور آپ کا بھل آپ کے قول کا آئینہ دار تھا۔ آپ نماز اسٹ اطمینان اور خثوع اور نضوع کے ساتھ ادا فرمائے کہ اس پر رشک آیا۔ نماز میں تمام مسنوں دعائیں بڑھتے تھے.

قیام لیل کا اکثر معمول تھا ، خاص طور پر رمضان البارک بیں راتوں کو اکثر طویل قیام فرائے اور مین کو وفتر بیں حاضری کا معمول بھی جاری رہتا۔ قرآن جید اور حدیث نوی سے محموا شفت تھا۔ قرآن جید کے رسم الخط اور اس کے طریقة الله و تقیف پر پاکتان بحر بیس آپ اتھارٹی سمجھ جاتے تھے۔ قرآنی رسم الخط کی معمولی سے معمولی غلطی بھی آپ کی تگاہوں سے او جمل نہ رہتی تھی۔ الخط کی معمولی سے نوٹر قرآنی کی تھیج بیں پروفیسر صاحب کا بھی بڑا تھے ہے ، جو برصغیر پاک و ہند بیں تھیج متن اور الما کے انتبار سے متند ترین نوٹر تصور کیا جائے۔

پروفیسر صاحب ملک و مشرب کے اعتبار سے "اطلاعث" ہوئے کے باوجود دو سرے مالک کے لیے حد درجہ احرام اور محبت کے جذبات رکھتے تھے۔ ہی مالک ، بالخصوص "احناف" کا خصوصی احرام کرتے تھے۔ ہی وجہ ہے کہ آپ کے مجموعہ مضامین و مقالات میں سید الاحناف المام ابو صنیفہ" پر مجمی ایک مستقل مضمون لمتا ہے، جس میں آپ نے الم صاحب کی ذات کو واضح الفاظ میں فراج شحسین پیش کیا ہے۔ مزید براں آپ کے طقع احباب میں ہر مسلک و مشرب کے لوگ شامل تھے.

آپ کو صوفیائے کرام سے مجی بے حد محبت نتی۔ چنانچہ آپ نے متعدد صوفیا' مثلاً حضرت ابراہیم بن ادھم' امام الغزالیّ' مخدوم جمانیاں جمال مُشت ّ ادر خواجہ مجد معصوم ؓ وغیرہ پر ستنقل مقالات لکھے ہیں.

آپ بہت الجھ میزمان تھے۔ دوست احباب اور عزیز و اقارب کی میزمانی کے فرائض انجام دے کر آپ کو بیر خوشی اور سرت محسوس ہوتی تھی' آپ کا گھر بیشہ دارا لنیوف رہا' جال دور ورازے لوگ آٹے رہتے تھے۔ پردفیر صاحب بوے صایر اور احت والے افض سے۔ آپ کی صحت است اچھی، بلکہ مثالی تھی، کد دیکھنے والے انسی ائی سال کی عمر میں ود سروں سے زیادہ اشاق بات شاق دیکھنے اور اگر کوئی تکلیف ہو جاتی تو اسے خدرہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے.

آپ کو کچھ عرصے سے معدے کے الرکی تکلیف تھی، گر کمال منبط و تمل کا بیر عالم تھاکہ آپ نے گھریں یا گھرکے باہر کمی فخض کو بھی اپنی تکلیف سے آگاہ ندکیا۔

نیاری کے دوران میں آپ کو بے حد صابر و قائع پایا گیا۔ آپ کو بیک وقت ٹین موزی بیاریوں کا سامنا تھائی لینی چیٹاب کی بندش' معدے میں السر اور گئے میں کینسر کی تکلیف تھی۔ آپ نے تیزیا گئی ماہ بستر علالت پر پڑے پڑے ہی گزار دیئے' محر بایں ہمہ آپ کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا' بلکہ لوگوں نے آپ کو بھیشہ صابر اور راضی بقشاء پایا۔ الغرض حرح م بہت ہی اعلیٰ محصوصیات اور علمی اوصاف و کمالات رکھنے والے مخص تھے۔

وفات

آپ چار ماہ بنز پر گزار کر ۸ متمبر ۱۹۸۹ء کو اپنے خالق حقیق سے جالے اور ۹ متمبر کو صبح دس بج میانی والے قبرستان میں آپھے خاندان کے دو سرے افراد کے قریب آپ کو دفن کیا گیا (انا شد و انا الیہ راجعون) اللہ تعالی آپ کے درجات کو اپنے ہاں بلند فرائے۔ آمین

(الف) تحقیق و علمی تصانیف:

اس موضوع پر آپ نے حسب زیل کتابوں کی تھنیف/ محقیق قرمائی ا استارید شعرائے اسان العرب مطبوعہ اور ٹیدنٹل کالئے ، پنجاب یو تیور شی لاہور۔ بع فرس القواني لسان العرب مطبوعه ادريشندل كالح " بنجاب يو تدرش لامور-

سه تخيين كتاب نواور الاخبار وظرائف الاشعار الدين احر الحجازى

مخطوطه "مخزونه كتاب خانه جامعه پنجاب الامور-

س تاريخ اوب على وعنى كتب الوسط كااردو ترجمه)

۵ - ارخ ادبیات پاکتان و بند علد اول مد دیثیت در خصوصی-

٧- أردد دائره معارف اسلاميه وتقريها ٢ جلدين بحيثيت مرير اور مينتر مري-

Specimens of Arabic Literature and Poetry for English -4

readers.

یہ کتاب سرفضل حسین کی یادگار کے طور پر شائع ہوئی۔

Aid to the study of Simtud Durar میں کتاب مازران بک ڈپو سے مارس میں شائع ہوئی۔

-Biography and Criticism \_4

-Arabic Grammar (English) J.

المطبوعة إلى -Poems of the Desert

۱۱- مقالات پردفيسرعبداليوم- (اردو عصد اول و دوم)-

۱۱۰ مقالات پروفیسرعبدالقوم- (انگریزی ٔ ذیر ترتیب)-

ب- طلبہ کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی تصانیف

ان خاص على كتب كے علاوہ پروفيسر صاحب في حسب ذيل كتابيں ميٹرك سے لے كرائم ات تك كے طلب كى رہنمائى كے ليے تعنيف فرائيں۔

الله آئيد اللامات معد اول -

۱۳۷ آئید اسلامیات حصد اول۔ ان اے و ابعد کے استحالات کے لیے مطبوعہ اندس پیلٹنگ ھاؤس ۱۹۲۲ء۔

۵- آئینه اسلام

بورڈ آف سینڈری ایج کیش کے جدید نساب کے مطابق ایف اے کے

مقالات يروفيسر عبدالقيومة (rr) جلد اول طلبہ کے لیے مطبوعہ او نیورٹی بک ایجنمی مل کچری روڈ۔ لاہور۔ ۸۔ قیم اسلام بی اے کے طلبہ اسلامیات کے لیے "مطبوعہ بوندوٹی بک ایجنی" لاہور" \_61904 21- رميراسلاميات ڈ مری کلاسز کے طلبہ کے لیے افضل اقبل مدایق کے فرمنی ہام سے مطبوعہ يونائيند ببشرز لامور ١٨- مطالعة أسلاميات برائ بی اے سال اول تعارف قرآن و حدیث مطبوعه بباشرز يوفائيند ١٩٢٢ء لما يمور ٩١ خلافت راشده بی اے اسلامیات آبشنل کے ظلبہ کے لیے عطوعہ اعلی پاشک ہوس ٢٠- تاريخ اسلام: عبد تبل از اسلام سے لے کر زوال ہنو عباس تک مطبوعہ اندس پیلٹنگ باؤس لابور۔ الله مخفر تغيير سورة الانفل ضيمه رهبر اسلاميات مورة الانفال مع اردو ترجمه و مطالب مطبوعه پبلشرز يونائيند لابور ٢٢- آئينه اسلاميات (حصد دوم) سوره نساء مع ترجمه ومطالب مطبوعه اندس پباشنگ باؤس لامور-۲۳\_اسلامی تعلیم طلبائے انٹرمیڈیٹ کے لیے مطبوعہ پیلشرز یونائیٹیٹ 1900ء لاہور

131254

۲۲-علوم اسلامیہ

باربویں جماعت کے طلبہ اسلامیات کے لئے " پباشرز یونائیٹٹ ۱۹۹۲ء

۲۵ مدارج الادب حصد اول

٢٦ دارج الادب حصد دوم

٧٤-دارج الادب حصد سوم-مطبوعه ببلشرفي وفائين 1901ء طايور

مقالات كأزبر نظرمجموعه

پردفیسرصاحب کے بیہ مقالات علمی جواہر پارے ہیں۔ ان مقالات کے مطالعے سے علم و ادب کے کئی مخل کو شے سامنے آتے ہیں' اور بہت سے تھائن و معارف سے آگائ موتی ہے۔ اس بنا پر مرحوم کے تمام مقالات کو کیجا کرکے شائع کیا جا رہا ہے۔

ان میں سے پچو مقالت تو وہ ہیں جو مرحوم اپنی زندگی میں آیک مجوعہ میں مرتب کر گئے تھے ، گران کی اشاعت کی نوبت نہ آ کی تھی اور پچھ مقالت ، مختلف علی رسائل و جرائد میں طبع ہو کر داد تحقیق پا چھے ہیں ، جبکہ پچھ مقالت ابھی تک قلی صورت میں محفوظ تھے۔ ہم نے ان تمام کو موضوی تر تیب میں کیجا کر دیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ علی جوا ہم پارے برترے بمتر شکل میں اہل علم تک پنچ جائیں۔ بایں حمہ اگر ان مقالت کی تر تیب و تدوین میں کوئی کو آبی نظر آئے تو ہم اس پر پیشکی معذرت خواہ ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ ذیر نظر مقالت اوب عربی اور علوم اسلامیہ سے شغٹ رکھنے والول کی دلچینی اور ان کی معلومات میں اضافے کا باعث مول گے۔

000

### ٢- مقالات بر ايك نظر:

پروفیسر عبدالقیوم -- مرحوم و منفور کے جو مقالات اس وقت آپ کے
ہاتھوں میں ہیں - یہ مرحوم کی زندگی بحر کی وہ متاع ہے جے قطرہ قطرہ کرکے جمع
کیا گیا ہے - یہ مقالات مرحوم نے اپنی زندگی کے مخلف ایام میں لکھے ان میں
ایسے مقالات بھی ہیں - جو اس وقت مرتب کیے گئے جب آپ بنجاب یونیور شی
میں ریسرج سکالر کے طور پر اپنا مختیق کام انجام دیے میں معروف تے (۱۹۳۳)
میں ریسرج سکالر کے طور پر اپنا مختیق کام انجام دیے میں معروف تے (۱۹۳۸)
کا محمرا جذبہ واضح طور پر نظر آتا ہے - لیان العرب اور صاحب لیان العرب)
کا محمرا جذبہ واضح طور پر نظر آتا ہے - لیان العرب اور صاحب لیان العرب)
المجازی ابن جمر العسمالی وغیرہ پر مقالات اس کی عمدہ مثال ہیں.

مقالات کی دو سری قط' اس زمانے میں مرتب کی گئی جب آپ گور نمنٹ کالج لاہور میں بطور استاد لفتہ العربیہ خدمات مذرکیں انجام دینے میں مصروف تھے۔ جوش و فرادانی تحقیق کے ساتھ ساتھ پختگی عقل اور تجربے کی مهارت وغیرہ کی کار فرمائیاں ان مقالات کی خصوصیت ہیں.

زندگی کے آخری دور (۱۹۸۸۔ ۱۹۸۹ء) کے دوران' آپ نے زیادہ تدریکی اور خطابتی نوعیت کے مضامین و مقالات لکھے' اس دور میں ریڈیو کی تقاریر' اور مختلف کانفرنسوں' یا اجماعات میں پڑھے گئے مقالات طبح میں' جن میں ایک واعظ کا درد' ایک مخلص رہنما کی فکر اور پختہ کار استاد کی خیر خواہی کے جذبات موج زن نظر آتے ہیں۔

الغرض تحقیق و مطالعے کی محمرائی اور اسلوب تحریر کی بنا پر یہ مقالات وو حصول میں منتم نظر آتے ہیں۔

ا- تحقیق و تقیدی مقالات ۲- خطبات و مضامین

جمال تک تحقیق و تقیدی مقالات کا تعلق ہے' انہیں کچر دو حصوں میں تقیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ نے ہر بات اور ہر مضمون کے لیے باقاعدگی کے ماتھ حوالہ دیے کا الرزام کیا ہے' اس فرع کے مقالات تعداد میں کچھ زیادہ شمیل ہے' جن اللہ و مراحمہ ایے مقالات پر مشمل ہے' جن کا انداز تو بہت محققانہ ہے' گر ان مقالات میں ہر بات کے لیے حوالہ دیے کا اہراز تو بہت محققانہ ہے' گر ان مقالات میں ہمی جابجا کتابوں کے حوالے نظر آتے ہیں۔
نظر آتے ہیں۔

رہے خطبات و مضامین تو ان میں شاذ و نادر بی کوئی حوالہ دیا گیا ہے۔ البتہ ان کا انداز اتن پختنی اور بصیرت و بصارت کا مظمرہے کہ حوالہ نہ ہونے کے باوجود بھی ہربات پختہ کاری اور اعلی فکر و ختیق کی نمائندہ نظر آتی ہے۔

گرجہاں تک اسلوب و انداز تحریر کا تعلق ہے ' روفیسر صاحب کا اسلوب کمل طور پر اپنا ایک مغزد اسلوب ہے۔ تاہم اس پر مولانا شیلی نعمائی ' مولانا سید سلیمان ندوی ' بالخصوص ڈاکٹر مولوی غیر شفیج کے اسلوب تحریر کا ہکا سا پر تو ہمی نظر آ تا ہے۔ یہ اسلوب تحریر بیک وقت ایک طرف تو محققانہ اور عالمانہ ہے اور دو سری طرف تو شمحی انداز و اسلوب لیے ہوئے ہے۔ آپ کی تحریر میں قاری کے سائے' ایک ایس شخصیت جلوہ فرما نظر آتی ہے۔ جو اپنے موضوع کے ہر پہلو کے سائے' ایک ایس شخصیت جلوہ فرما نظر آتی ہے۔ جو اپنے موضوع کے ہر پہلو پر مادی ہے۔ جن کی معلومات کا میدان ہے حد وسیع ہے اور وہ اس میں سے پر مادی ہے۔ جن کی معلومات تارئین کی طرف با آئے ہیں جاتی ہے۔ آ آئکہ قاری کا ظرف پر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ موضوع اپنے انقام کو پہنچ جاتا ہے۔

آپ کے اسلوب تحریر میں میہ بات بری نمایاں ہے کہ آپ نے میدان تحقیق میں اکثر و بیشر اپنا راستہ خود علاق کیا ہے اور آپ گے بندھے اسلوب کی پائدی خود پر ضروری نمیں سجھے اور نہ بی کمی خاص نظاء نظر کی تر جمانی اپنے مروری خیال کرتے ہیں۔ اس کے بر عمل وہ خیالات و افکار کے بجوم میں سے اپنا راستہ خود علاق کرتے ہیں۔ اور اپنے راستے کی حفاظت کا فریشہ مجمی خود بی اخرام دیتے ہیں۔

کاج بن یوسف مسلم ناریخ کی اہی فخصیت کا نام ہے' جس کے لیے ہر

مسلمان کے دل میں تھارت و نفرت کے جذبات موجود ہیں، مگر پروفیسر صاحب نے اپنے متعلق پہلی مرتبہ آریج کی گرد ہنائی کے اپنے متعلق پہلی مرتبہ آریج کی گرد ہنائی ہے اور اس کے ینچے سے تجاج بن یوسف کا اصلی چرہ قار کین کرام کو دکھائے کی پوری کوشش کی ہے، جو بقینیا وییا نہیں ہے جو عام طور پر نظر آ آ ہے۔ یہ بات آپ جیسا پختہ کار محقق می کر سکتا ہے۔

مصن علما میں سے واکر قاسم المن کی ذات معرو عرب میں بیشہ معتوب رہی ہے۔ معتوب رہی ہے۔ معتوب رہی ہے۔ میں بیشہ معتوب رہی ہے۔ اس کے سخت رہی ہوگ اس کے سخت ترین خالف ہوگئے تقید محر پروفیسر صاحب کا قلم آپ کے فدہ کی خیالات کے باوجود اس کی جمایت میں شد و مدسے چلا ہے اور اس کے متعلق نمایت عمدہ اور اعلی خیالات پیش کیے ہیں.

العادئ اور السوطی کے باہمی مقابلے میں اکثر لوگوں نے العادی کا ساتھ دیا ہے اس لیے کہ وہ ایک عظیم مورّق اور محقق ہوئے کے ساتھ ساتھ ابن جرا استطانی کا نامور ترین شاگر د اور فیض تربیت یافتہ بھی ہے اور اس کے مقابلے میں اکثر السوطی کو مورد الزام محمرایا جاتاہے۔ گر آپ نے اس تاریخی فلط فنی کا ازالہ کیا ہے اور السوطی کی مظلومیت اور العادی کے قلم کی ان کے متعلق بے احتیاطیاں بلکہ ذیادتیاں واضح کی ہیں.

پھر جہاں تک ان مقالات کے موضوعات کا تعلق ہے تو اس کی تفسیل تو اس کی تفسیل تو اس کے تفسیل تو اس کے تفسیل کے ان کے مطالع سے بی معلوم ہو سکتی ہے ۔ یہاں مختمل ہیں اور ہم نے ان کی پروفیسر صاحب کے بید مقالات حسب ذیل عنوانات کے ساتھ اور ای ترتیب میں ان کو مرتب کیا ہے۔ تفسیل حسب ذیل

۱- تاریخ علوم قرآن و علوم حدیث و علم سیرة

رونیسر صاحب کو <del>قرآن</del> مجیه ٔ حدیث نبویه اور سیرت طیبہ سے والهانہ قلمی تعلق اور خصوص لگاؤ تھا۔ ان موضوعات پر '' آپ کی ذات ایک سند سمجمی جاتی تھی۔ چنانچہ اس مجموعہ مضامین میں اپ اس موضوع پر بہت سے مقالات اور مضامین پاکیں گے ، جن کے مطالع سے انہی اور فکری کر بین کھلتی ہیں اور انسانی ذہن و فکر کی وسعول میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاریخ علوم اسلامیہ اور سیرت طبیہ پر آپ نے دو فاکے بھی مرتب فرمائے ہیں جن پر قالباً آپ مستقل کتب لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ گر زندگی نے آپ کو مملت نہ دی.

م نے یہ فاک آپ بی کے الفاظ میں اس مجموع میں شامل کردیتے ہیں۔

۲- برمغیرپاک و ہند کی مسلم تاریخ و تهذیب

بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان علا ان کی مختیق کاوشیں اور یہاں کی مختیق کاوشیں اور یہاں کی مختیق کاوشیں اور یہاں کی مختیب و آرخ آپ کو شروع سے ہی دلچیں پیدا ہوگئ تقی جو کہ آخر تک برقرار رہی۔ اس مجموعہ مقالات و مضامین میں متعدد مقالات اس موضوع پر نظر آتے ہیں.

۳- مصری تاریخ و تدن

برصفیر پاک و ہند کے بعد عربی الخصوص معری آری و تدن پروفیسر صاحب کا خصوص میدان تحقیق ہے اس عنوان پر آپ کے مقالات و مضامین پر ایک نظر ڈال لینے سے اندازہ ہوجا آ ہے کہ مرحوم کو اس موضوع سے فاص ولحجی تھی اور اس عنوان پر آپ کو اتنی معلومات حاصل تھیں جو آپ کے معاصر معری علا کو بھی شاید بی حاصل ہوں۔ آپ نے نامور عربی اور معری اوبا شعرا اور علاء و فضلا پر تلم اشحایا ہے اور ان پر خوب واو تحقیق وی ہے۔ آپ کا اور علاء و فضلا پر تلم اشحایا ہے اور ان پر خوب واو تحقیق وی ہے۔ آپ کے اس عنوان پر مقالات و مضامین بلا شبہ قار کین کی معلومات میں بے صد اضافے کا موجب ہیں.

الم تاريخ الل مديث

اس کے علاوہ مرحوم کو اپنے مسلک و مشرب کینی تاریخ اہل صدیث سے بھی بہت گری ولچین متی۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اہل صدیث پر جو

مقالہ موجود ہے' وہ آپ ہی کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے۔ اس مجموعہ مضامین و مقالات میں بھی آپ اس موضوع پر پروفیسر صاحب کے متعدد مقالات اور مضامین یائیں گے۔ جو قاری کی معلومات میں اضافے کا موجب ہیں.

۵- تصوف و ایل تصوف

کتب اہل صدیث ہے تعلق رکھنے کے بادجود پروفیسر صاحب کو تصوف اور اہل تصوف ہے کمری دلجی اور عقیدت تھی ایساں بھی آپ کا مفرد اسلوب اور پنتہ کار انداز تحریر پوری عمدگی کے ساتھ نمایاں ہے۔ آپ نے تصوف اور اہل تصوف پر کھنے وقت ان کے متعلق اپنے ہم مسکوں کے رویے اور ان کے نقطہ نظر کا قطعاً خیال نہیں رکھا بلکہ ان کا خود انہی کے اہل تھم کے متعد حوالوں اور تو مینی پیرائے میں تذکرہ کیا ہے۔ جس سے اس بات کا بخوبی اظمار ہو تا ہے اور قام کے متعد حوالوں کہ آپ نے تحقیق و تنجس میں اپنا راستہ خود طاش کیا ہے۔

۲- تشریحات قرآن و سنه

اس کے علادہ آپ نے قرآن مجید کی کھھ آیات اور احادیث طیبہ پر بھی بعض تشریحی مضامین لکھے ہیں جو دراصل آپ کی ریڈیو اور دیگر مجالس میں کی گئی تقاریر پر مشتمل ہیں۔ ان تشریحات میں آپ قرآن و سنۃ کے ایک عظیم سکالر اورایک قومی مفکر و رہنما نظر آتے ہیں.

۷- سنرنامه

۱۹۸۳ء میں آپ نے ہالینڈ' برطانیہ اور تجاز مقدس کا سفر کیا تو اس کا سفر نامہ لکھا' جو بردا ولچسپ اور معلومات افزا ہے.

۸- کټ پر تبعرے:

مزید براں کچھ مضامین و مقالات ' مختل کتب پر تنتید و تبعرے پر مشتل بیں ' جن سے آپ کے مطالعے کی وسعت اور آپ کی بصیرت کی محمرائی کا علم ہو آ ہے.

الغرض به مجموعه مقالات كونا كول خوبيول اور متنوع خصوصيات كا حامل

ہے' اس کا میج اندازہ ان کے مطالع سے بی ممکن ہے۔

آثر میں اگر مرحوم کے خاندان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ احمان ناشای ہوگ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مقالات و مضامین کی آلف و کابت کا تمام انتحار (Credit) آپ کے صافراوے میجر (ر) زبیر آدم بی کو جا آ ہے۔ انہوں نے نہ مرف ان تمام مضامین کو اکھا کیا' بلکہ ان کی تر تیب و تدوین میں بھی قدم نے بریری ددی۔

قدم بریری ددی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کے اپنے ہاں درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے ان مقالت و مضامین کو ملک و قوم کے لیے استفارہ اور استفاضہ کا ذریعہ بنائے۔ امین

(ڈاکٹر محمود الحن عارف) ہیتالعرفان ٔ رحمان پارک گشن رادی ٔ لاہور.

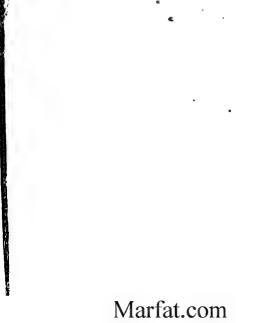

قرآن ، علوم قرآن وعلوم اسلامتيه



# قرآن مجيا وزوم إشلاميتيه

قرآن جمید عربی زبان میں نازل ہوا اور ایک ایسے زمانے میں نازل ہوا جب مروجہ علوم و فنون کاکوئی دجود نہ قعلے عربی زبان میں قرآن مجید پہلی کماب ہے۔ اس سے پہلے کوئی کمک عربی ذبان میں نہیں گئی۔ لے دے کر عربوں کا کل علمی سرمایہ شعرو شاعری اور چند خطبات تھے۔ قرآن مجید کے زول کے بعد عربی اور اسلامی علوم نے ساری دنیا کو محو حیرت کرویا۔

قرآن مجید ایک الهامی اور انتلاب آفرین کتاب ہے۔ اس نے امی اور جامل لوگوں کو علوم و معارف کی قارت و سیادت بخشی۔ صحوا میں بنے والے شتریانوں کو علم و عملت کی اجارہ واری عطا کر دی۔ قرآن مجید کی بروات مسلمانوں نے اس وقت کے علوم و فزون کی تقریس و تعلیم اور تالیف و تصنیف کی جانب توجہ دی اور دنیا کی تیادت و رہنمائی کی۔ اس وقت سارا یورپ جمالت کے گھٹا ٹوپ ائد جروں میں گم تھا اور دنیا کے اکثر حصوں میں بے والے لوگ علوم و معارف کے ہام تک سے نا آئنا محض تھے۔

قرآن مجید نے عود ک اظاق و اطوار بدلے ان کے عقائد و ایمان کی اصلاح کی انسی روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچایا اور نی اقتصادی اور معاشرتی اقدار سے برو ورکیا۔ قرآن مجید کے عظیم احسانات میں ایک بڑا احسان سے ہے کہ اس مقدس اور پاک کتاب کی بدولت بے شار علوم معرض وجود میں آکر پروان چڑھے ، جنوں نے عرفی زبان و ادب کے دامن کو علم و محکمت سے اس طرح بحر دیا کہ پھر عووں نے سے کو ہر بائے نایاب بدی فیاضی اور فرافدلی کے ماتھ ماری ونیا میں لنائے اور ہر خطہ ارض کو ان علوم سے برواندوز ہونے کا وافر موقع بجم پہنچایا.

ادارا یه موضوع کو بید و سیج و عرایش ب مجام وقت کی قلت کے پیش نظر ہم می می اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ اللہ میں اللہ

قرآن جمید نے مخلف علوم و معارف کی جانب ہو توجہ دلائی ہے وہ مجی تو اشارہ و کنایہ کے انداز میں ہے اور مجی وضاحت و صراحت کے ساتھ۔ کمیں تو انتصار و ایجاز سے کام لیا ہے اور کمیں بدی تفصیل و تشری سے بات سمجھائی ہے۔ قرآن جمید نے اوامرو نوانی اور ادکام کے ساتھ انبیائے کرام کے صالت و واقعات بھی سائے ہیں۔ کائنات کی تخلیق 'حضرت آوم کی پیدائش' سلسلۂ بوّت کی مخلف کرنیوں کا ذکر' احوال آ ثرت اور جنیت و دونی جمی قرآن جمید کا موضوع ہے۔ عقائد و ایمانیات' اظال و عبادات' مدودد تغریات' نظام سلطت اور قلقہ عوری و ذوال سے بھی قرآن جمید بحث کرا

قرآن مجید کی بدولت جو علوم عمرض وجود بی آئ ان بی سب سے اہم ا اشرف اور افضل علم تغیر قرآن کا ہے۔ تغیر کے ذریعے قرآن مجید کے مطالب و معانی کی وضاحت و صراحت مقصود ہوتی ہے۔ ویے قو علم تغیر حمد نبوی علی صاحبهاالصلواۃ والسلام ہے شروع ہو چکا تھا کین باضابط "مشد اور جامع تغیر کا آغاز المام محرین جریر العبری کی تغییر ہے ہوا۔ المام این جریر نے اپنی تغیر میں اپنے ذائے تک کی تمام تغیری معلولت کو جمع کر دیا ہے "باکہ آئے والی شلول کے لئے تمام عروجہ معلولت وستیاب ہو کیس انہوں نے جو کچھ المی فن اور اساتذہ تغییر سے سااے تعبد کردیا۔ الم این جریر کی تغییر اپنے چند تساکات کے باوجود آج بھی علی اور فنی اعتبار سے مستور اور بلند پایہ سلیم کی جاتی ہے۔ چند صدیوں کے بید اس جامع تغیر کی تمذیب و سخیص الم این کیر نے ابی شہرہ آفات تغیر کی شکل میں چیش کی۔ جمع بین الروایات اور وفور معلولات کے لحاظ ہے۔

دنیائے تغیر میں قرآن مجید کے اقدام و تغیم کے لیے مختلف ایداز واسلوب اختیار کیا گئے ہیں۔ الم الز مخری نے اپنی مشور تغیرا کشاف میں ایک نیا ایداز اختیار کیا

افنبو لفة اور مرف و نحو کا الم مونے کی دجہ سے الم و خش کے قرآن جمید کے ادبی اور نحوی پہلوک پر بین مطابات میا کر دیں۔ علادہ ازیں صفات و مفتاکہ باری دغیرہ کے ادبی مسائل میں مسلک اعترال کی خوب بی نیاب اور نمائندگی کی۔ نتیجہ یہ مواکہ علی و ادبی بلندی کے باوجود الل اسنت والجماعت نے المم ز فخری کو بہت کم قاتل اعتراب مجماب اور اختراف مسلک کی بنا پر ان کے فلسفیانہ المکار سے بھی بے اعترائی برتی۔ المم بیندلوئ نے تغیر میں اوب و افت اور صرف و نحو کے اکثر و بیشتر مسائل نمایت اعتمار کے ساتھ الم و فخری سے انتہا میں نقل کر دی و فخری سے نتیج میں بعض ضعیف روایات بھی نقل کر دی ایس۔

جب المام فخرالدین رازی کا دور آیا تو اس دقت علم کلام الله اور اس قبیل کے حکم علوم ندوروں پر سے۔ مختلف مدارس فکر کے علاقر آن مجید پر فور د خوش کر رہے ہے۔
بہت می ذبی اور فکری الجمنیں قرآن فئی کی راہ میں حاکل نظر آتی تھیں۔ الم رازی کے اپنے حمد تک کے مفکرین اور فلفہ کے اعتراضات اور الجنوں کو ذبین میں رکھ کر تغییر قرآن کو میت کیا اور ان کے آیک ایک سوال کو بدی شرح و بسط سے لکھا اور ہر ایک کا جواب فہلت علمانہ طور پر دیا۔ چونکہ مسائل فلفہ و کلام چیش نظر سے۔ اس لئے اشیں علوم کی ذبان ای اسلوب کے ساتھ استعال کی گئی۔ ذبان کی دفت علی مصطلات اور فنی علم کی ذبان ای اسلوب کے ساتھ استعال کی گئی۔ ذبان کی دفت علی مصطلات اور فنی انداز و اسلوب نے تغییر داذی کو مشکل بنا دیا۔ الم رازی کی فنی ممارت اور مشکل پند طبیعت قار کین کے دفت کیار اشے کہ "تغییر داذی میں قضور فرم کا موجب بن مئی اور بعض لوگ کیار اسٹے کہ "تغییر داذی میں تغییر کے سواسب کچھ موجود ہے۔ "

اندلس میں المام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے نام سے ایک نمایت بلند پایہ ا مفصل اور مشد تغییر لکسی- جس مین تمام تغییری ضرورتوں کو پورا کرنے کے علاوہ احکام قرآن کی وضاحت اور استنبلا مسائل پر خاص توجہ مرکوز کی مئی- قرطبی کی یہ تغییر اپنی مخامت کے بلوجود بری مفید فاہت ہوئی۔

مختمرید که مردور کے علمی اور ویل رجانات اور ضروریات کے پیش نظر علائے

اسلام نے قرآن مجید کی دضاحت کرنے میں مجھی کوئی دقیقہ فرد گراشت نہ کیا۔ متا خرین کی تغییروں میں الم شوکائی کی فتح القدری مجی بدی مفید اور متبول تغییر تنظیم کی جاتی ہے۔ عصر حاضر کی عمل تغییروں میں مفتی محمد عبدۂ مصری علامہ جمل الدین القامی اور المرافی کی تغییری خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔

قرآن مجید کے مخلف زبانوں میں تراجم ؛ بالنموص اردد نفامیر بھی اپنی ندرت اور اسلوب کے لحاظ سے ہماری توجہ کی مستخق ہیں ' کین اردد میں تغییر مواہب الرحمٰن مولفہ سید امیر علی جائع ہونے میں تمام نقامیر پر سبقت لے آئی ہے۔

قرآن مجید کی بدولت ایک اور نمایت معزز اور متبرک علم وجود میں آیا ہے۔ میہ حدیث شریف کا علم ہے۔ یہ وہ اہم علم دین ہے جو قرآن مجید کے بعد شریعت اسلامی کا سرچشمه اور دین کا نهایت ضروری اور لازمی مصدر و مآخذ ہے۔ اس علم کی بدولت سیرت النبی کے تمام پہلو' احکام دین اور آئین شریعیت کی تمام جزئیات و تفسیلات بدی احتیاط اور حفاظت کے ساتھ بیشہ کے لیے محفوظ ہو سیس - رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات كى حفاظت اور صحت كے ماتھ روايت مطلوب و منظور تھى' اس لئے آپ لے اس كے بارے میں بوری احتیاط اور محت روایت کے لیے ضروری بدایات عطا فرائمیں۔ نتیجہ میہ ہوا کہ شریعت کی تفصیلات کی بحمیل ہو گئی اور ائمہ حدیث و محدثین کرام نے کتب حدیث کے انبار لگا دیے۔ اس منٹن میں امام مالک کی الموطا المام شافقی کی مسند المام احمد بن حنبل کو ك مند ا مند طيالى المحيح بخارى المحيح مسلم البامع ترزى سنن نساكي اسن الي واؤد اور سنن ابن ماجہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ محد عین کرام کے امت اسلامیہ پر برے احسانات میں کہ انہوں نے انتک کوششیں کرے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو ضبط کرکے ہم تک بحفاظت تمام پہنچا دیا۔ پھر شار حین حدیث کے قربان جائے کہ انہوں نے ہر حدیث کے مطالب و معانی کو اس وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا که سائل زندگ کا کوئی پهلو مجی تشه نظر شین آلد جاری سیاست معاشرت ا قتمادیات' اطلاقیات محمرانیات' نُقانت اور تعلیمات وغیرہ پر ایسی نفامیل موجود ہیں جن کے

بور امت کو کمی نے برایت نامه کی ضرورت محسوس موتی۔

قرآن و مدیث سے مسائل استباط کے محتے تو علم فقد ایا وقیع اور جامع علم پیدا

ہوا۔

قرآن مجید کی بدولت علم ناریخ و سیر بھی معرض وجود میں آیا اور مسلمانوں نے میرت النی سرمحلب سرابعین اور مرسادی امت کے مختف طبقات یر بے شار کتب الیف کیں۔ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے طالت زندگی بیان کرنے کے لئے بہت ی كايي كلى كيس ميرت ابن بشام اور اس كي شرح روض الانف البلاذري كى انساب الاشراف (جلد اول) ابن حزم كى جوامع السيرة والتسطناني كى مواجب اللدنيه اور اس کی شرح الزر قانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عصر حاضر کے بے شار سیرت نگاروں نے آخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت مبارکه پر انگریزی ٔ اردد ٔ عنی ٔ اور دیگر زبانول میں عمدہ عمرہ کتب آلف کی ہیں۔ محابہ کرام رضی الله عنم کے عالات میں طبقات ابن سعد ابن حبدالبرى الاستيعاب ابن الاثيركي اسد الغلب اور ابن حجركي الاصلبه عربي زبان ميس بدى مشہور اور مشند کتابیں ہیں۔ عربوں نے سیرت نگاری پر اتن کتابیں لکھی ہیں کہ دنیا کی کوئی ذبان اس كامقالمد نهيس كرسكتي- اطباء وفاسفه شعرا صوفيات كرام عد ثين ادبا حفاظ و قرا' علماے لغت و نمو' ملوک و سلاطین' وزرا و تضاۃ ' غرض کہ ہر ملک' ہروور 🦪 ہر طبقہ اور مرقتم کے لوگوں کے طالت زندگی ادارے پاس موجود ہیں۔ عرب بی پہلے مفر ہیں جنوں نے این اکار کے مالات زندگی صدی وار مرتب کیے۔ ان کی سرو تراجم اور احوال و رجال کی کتابیں دیکھنے سے انسانی عقل و فکر دیک رہ جاتے ہیں۔

اس طرح قرآن مجید کی بدولت ہماری اسلامی تاریخ دنیا کے مفکروں کے لئے جرانی اور تعجب کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ابن جرم طبری کی کتاب الرسل و الملوک سے لے کر فاکٹر حسن ابراہیم حسن کی مختصر آریخ الاسلام تک ہزاروں مئور نعین نے اسلام کی سیاسی اور شافق آریخ پر طبع آزائی کی۔ آریخ نوسی ہمارے اسلاف کا انتا برا کارنامہ ہے کہ اس پر جتنا مجمی فخرکیا جائے ہم ہے۔

قرآن مجید کی بدولت ہمیں جو ایک اور اہم علم نعیب ہوا وہ افت ہے۔ قرآن مجید

رُ فَیْصَدِ کے لیے اس کے الفاظ کی تشریح و تو شیخ کے پیش نظر ساری عملی زبان کی افغات تیار

کی گئیں۔ یہ علم انتا شاندار اور اہم ہے کہ ونیا کی کوئی زبان عملی افغات نولی کی نظیر پیش

میں کر سمتی۔ قرآن کی افغات الگ لکھی گئیں۔ حدیث شریف کی افغات علیمہ تا تیاف کی

کئیں اور عام افغات میں عرف این منظور افرائی کی لمان العرب ہی کو لیجے اتی مخیم اتنی

مفصل اور جام افغت کی کمک ویالی کمی اور زبان میں موجود نہیں ہے۔

علم قلقد پر ایک طائراند نظر دالیس تو الکندی الغادانی ابن سینا ابن ماجه ابن ماجه ابن طفیل ابن ماجه ابن طفیل این دشد الغزالی اور افرازی کے بام بین الاقوای شرت کے مالک ہیں۔ مسلمان فلفدون نے ایک طرف تو فلفدیونان کو نئ زندگی بخشی اور دوسری طرف اسلامی فلفدکی بنیاد رکھ کراس کو چار جاند لگا دیے۔

مسلمانوں نے قران مجید کی بدولت جدید سائنسی علوم پر مجمی این خاص انداز و اسلوب میں بہت کام کیا۔

چو تکہ بات لجی ہوتی جا رہی ہے اور ابھی بہت سے علوم قائل ذکر ہیں اس ملیے میں ان علوم سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف سے عرض کون گاکہ آن کے دور میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان قرآن مجید سے رابط قائم کریں۔ قرآن مجید کو پر معین از اس پر غور و خوش کریں۔ قرآن مجید کے قاضوں کو سمجھیں۔ یک وہ کتاب مدئی محقی میں نے عوال کو وغیا پر غالب کرویا تھا اور ان کی سیای اور علمی ساکھ قائم کردی تھی۔ آخ ہمیں بھی اس نسخہ کیمیا کو آزمانا چاہیے ' سے کتاب آن بھی ہماری تمام مشکلات کا حل بیش کرتی ہے۔ مرف ایک مضبوط ارادے اور عرم کی ضرورت ہے کہ نوجوان آگے برسے بیش کرتی ہے۔ مرف ایک مضبوط ارادے اور عرم کی ضرورت ہے کہ نوجوان آگے برسے کر قرآن مجید ہماری تمام پیاریوں کا علی سے ساتھ رفعت اور سریاندی کا پینام نے کر قرآن مجید ہماری تمام پیاریوں کا علی سے۔ اللہ تعالیٰ سے اسلام سے اور وہ ہے قرآن مجید ہماری تمام پیاریوں کا علی سے۔ اللہ تعالیٰ سے اسلام سے اور وہ ہے قرآن مجید کی تلادت اور اس پر عمل

مقالات پروفیسر عبداللیوم

قرآن جیر کو سیحنے کی کوشش کریں گے اور قرآن جیدے احکام پر صدق دل ہے عمل کریں گے۔ اگر ہم اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گئے قو چردنیا کی قیادت و سیادت ہمارے ی ہاتھ ہوگی۔

المارية بحلَّه مرغزار مكور نمنث وكرى كالح شيخويوره بون ١٩٢١ء

# قرآن اور علوم قرآن کی ضرورت واہمیت

قرآن جیدی ای کی کتب ہدایت ہے جس نے افراد اور اقوام عالم میں بے مثل روحانی اطاقی اور سیاس انتقاب پیدا کرکے اشیں دنیا کی قیادت و سیادت بخشی۔ دنیا میں معاشرتی عدل اور معاشی انصاف نافذ کیا۔ افوت و مساوات کی بنیاد رکھ کر رنگ و نسل کے امتیازات کو یسر مناویا۔ جب تک مسلمان قرآن مجید پر کاریند رہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے رہے وہ دنیا میں ہر اعتبار سے سمیلند رہے۔ حکومت و سیادت والش و عمارت فرضیکہ ہرمیدان میں مسلمانوں کے نام کا وُلگا بجا تھا اور ذکہ کی ہرشید میں مسلمانوں کے نام کا وُلگا بجا تھا اور ذکہ کی ہرشید میں دنیا ان کی رہبری و قیادت شلم کرتی تھی۔

آج ادار و ادبار و تزل كاسب مرف بيه به كه بم التَّخَذُواهُ لمَا الْقُوانَ مَهُ جُوْدًا (انهول نے قرآن مجيد پر عمل چھوڑ را افرقان ١٣٥،٣٥٤ دمرے ميں شامل ہو گئے بيں- ہم نے قرآن مجيد كى تعليمات سے انجواف كرليا ہے اى ليے اس سزاك مستق شھرے 'جس كا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ ميں فرايا تھا:

وَمَنْ أَغَرُصَ عَنُ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَدِيْفَةً مَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَعْمَل لين اور جس مخص فے ميرے ذکرے افراض کيا واس کی زندگی تک ہوگی اور ہم

اس قیامت کے روز اندھاکر کے اٹھائیں گے۔

دنیا کی اس ذلت و رسوائی اور ادبارہ تزل کے علاوہ آخرت کا عذاب بروا وروناک اور نا تائل برداشت ہو گا۔ اللہ تعالی ہمیں توثیق مرحبت فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو پوری طرح اداکر کے دنیا ہیں مجی عزت و آبد حاصل کر سکیں اور آخرت کے ہولناک عذب سے بھی مخلصی باسکیں۔

الله تعالى نے تخلیق آدم کے دن میہ فرمان جاری کیا تھا

فَالِمَا يَالْتِيَنَّكُمُ مِنْنِ مُدَى فَعَنْ تِبْعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمْ يَحَزُنُونَ (القرو \* ٣٨١٢) اين چراگر آئ تمهارے پاس ميرى طرف سے كى قتم كى بدايت و جو فض يردى كرے كا ميرى اس بدايت كى تو نہ كچھ خوف ہو گا اور ند اليے لوگ مُمكّين ہوں

اور جب قرآن نازل قرالیا تو اعلان موا۔ ڈایک اُلیکٹٹ کا دیک فیل مُدَّی اَلِمُمَا قَلِیْ مُنْ وَلِیْ مُوَّانِیْنَ والیقو "۲:۲) مین اس کتاب سے منائب الله موتے میں کوئی شک نیس امرایت ہے متقی لوگوں سے لیے۔

آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کرسٹایا اور قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان کا تزکیہ انس کیا۔ اجاع سنت اطاعت رسول اور اسوہ حسنہ کی تنجے کا تقاضا ہے ہے کہ ہم میدان عمل میں تعلیم ، ہرچھوٹے ، بڑے ، بچے ، بچ ، بوڑھے اور مرد ، عورت سب کو قرآن پڑھائیں ، قرآن محام سکھائیں اور اس طرح امت کے لیے قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی راہ ہموار کمیں۔ اس سلسلے بی وو تین باتیں خاص طور پر ذہن بیں رکھنا بڑا ضروری ہے:

الحان بالرسول ملى الله عليه وسلم كاعقيده كزور بوا تو عجت رسول ك زبانى وعود تو تائم رب ليكن حقيق عجت رسول سه جم حمى دامن بو كئد بتيجه بيد لكلاكه اطاعت رسول كاجذبه اور داعيه كزور تربوماً چلاكيا اور آج بم سنت سه ناآشا بوت جا رب بين.

الحان بلاً خرة كاعقيده كمزور مواتو جم نے دنيوى مفادات بى كو معمل نظر تصراليا اورباب كاستى بعول مكئے۔

آئے آن تجدید ایمان او تجدید عمد کریں کہ ہم قرآن مجید کو سنت نبوی کی روشی میں اپنی زندگیوں پر الکو کریں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں قرآن و سنت کو اپنا دستور حیات سجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔

اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں قو اماری وٹیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔
اگر ہمیں بحثیت مسلمان جینا اور بحثیت مسلمان مرتا ہے تو اس کے سوا اور کوئی چارہ کار
میں ہے کہ قرآن و سنت کو اپنائیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہر کریں اور چر
کوئی دجہ نہیں کہ ہم ایسا نہ کرپائیں۔ یمی اور صرف یمی طریق کار ہے جس سے دندی
زندگی میں آسائش اطمینان امن و سکون چین و راحت میسر آئیں گے۔ اس وقت
دنیا اور ہماری آخرت درست ہو سکتی ہے۔ اگر ایمان بالا ترت بھا اور سیا ہو جائے تو

# جوابرالتسان بئف لغات القران

قرآن شریف کے خاطب اول عرب سے وہ زندگی اور ماحول کی مادگی کے ساتھ زبتی سادگی کی دولت نے ایمان وابقان کی دولت نے انہاں وابقان کی دولت نے انہیں تعمق و تکلف اور قلفیانہ موشگانیوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ یمی دجہ بے کہ ابتدائی دور میں قرآن مجید کے بہت کم مقالت ایسے سے جنس تغییر طلب سمجھا کیا۔ اگر اعادیث کے ذخیرہ تغییر کو تمتح کیا جائے تو چد آتیوں کی تغییر کے سوا پچھ نہ ل سکے گا(ا).

اس معمن میں دو نظریے ہارے سامنے ہیں۔ ایک نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے ابن خلدون ر قطراز ہے کہ

> "ان القرآن نزل بلغة العرب و على اساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه و يعلمون معانيه في مفرداته و تراكيبه" (٢)

" قرآن مجید عربوں کی زبان اور ان بی کے اسلوب بیان میں نازل ہوا۔ تمام عرب قرآن مجید کو سجھتے تھ' اور اس کے مفرو اور مرکب الفاظ کے حقیقی و نیازی معانی جائے تھ"

دو سرا نظریہ یہ ہے کہ اگر چہ قرآن مجید عولوں کی زبان میں نازل ہوا' پھر بھی سارے عرب قرآن مجید کے انتمال و تفسیل سے بوری طرح آگاہ نہ سے۔ ہر مخض اپنی عمل و دانش اور فئم و فراست کے مطابق کتاب کو سجھنے کی استعداد رکھتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں الی استعداد اور قابلیت کے لحاظ سے خاصا ذہنی فرق ہوتا ہے۔ عربوں کی بھی میں حالت تمی' بلکہ یہ کمتا ہے جانہ ہوگا

ا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے آخر میں کتاب التغییر کے تحت کل ۳۳ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ نیز ملاحظہ ہو سمحی بخاری اور ترندی بذیل تنیر القرآن. ۲۔ مقدمہ ۳۲۹ کہ تمام عرب قرآن جمید کے تمام الفاظ اور ان کے معانی کو نہ سجھتے تھے(۳). حصرت انس میں مال بڑے سر روات ہے کہ ایک مخص نے حصرت عمالی

حضرت الس بن مالك سے روایت بى كد ايك مخص نے حضرت عرقبن الخفاب سے آیت ۔۔۔ و فلكهة و البا ميں لفظ ابا كے سنے بوجھ تو حضرت عرق

نے جواب دیا کہ ہمیں تعمق اور تکلف سے روک دیا گیا ہے(م). محابہ کرام میں ایسے بزرگ بھی لئے ہیں جو قرآن جمید کی چند آیات

حفظ کرتے اور جب تک ان مطالب و معانی کو پوری طرح مجھ نہ لیتے آگے نہ چلات ام احمد بن حفیل کے بودی طرح مجھ نہ لیتے آگے نہ چلات امام احمد بن حنبل نے اپنی مستحق بیان کیا ہے کہ حضرت عمان بن عفان عمان کی عبداللہ بن مسعود اور دو سرے محابہ آخضرت ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے دس دس آئتیں سکھتے و ساتھ بی ان کا پورا مفوم بھی ذہن نشین کرتے جاتے اور علم و عمل کے تمام حقائق سے آگاہی حاصل کر لینے کے بعد آگے بردھتے۔ اور علم و عمل کے تمام حقائق سے آگاہی حاصل کر لینے کے بعد آگے بردھتے۔ امام جلال الدین سیو کی فراتے ہیں کہ

" حضرت عبرالله بن عمر آنچه برس تک سوره بقره کو حفظ کرتے رہے۔ ان کا دستوریہ تھا کہ ایک آیت حفظ کرتے اور اس کا پورا منہوم و مطلب سمجھ

لیع کے بعد دو سری آیت شروع کرتے."

محابہ عرب تنے ، قرآن جمید ان کی زبان میں نازل ہوا، لیکن اس کے

پاوجود قرآن فنی میں ان کے مخلف مدارج ہیں۔ جب قرآن مجمیوں تک پنچا تو الفاظ کی تشریح و توشیح اور تغیری حواثی کی ضرورت اور زیادہ ہوگئی.

قرآن مجید کی تغیری تشریحات و تو ضیحات کے لیے مخلف طریقے اختیار کئے گئے۔ یمال محض ان تغیری کوششول کے ذکر پر اکتفاکیا جائے گا۔ جن کا تعلق لفظی تشریح و توضیح اور لغات و معانی سے ہے.

ابن ندیم نے اس متم کی کوشٹوں کے لیے تین عنوان قائم کے ہیں۔

٣- فجرالاسلام ج ١٠ ٢٣٠ طبع الى.

الموافقات لشاطبي ج ٢ ' ٥٥: ٣ الاقان ج ٢ ' صفيه ٢٠٨.

پہلے "وان کے نیجے ان کابوں کی فرست اور مولفین کے اساء ورج سے ہیں جر مالی القرآن کے نام سے کلسی گئی ہیں "وہ بتا ما ہے کہ مندرجہ ویل لوگوں نے اس نام سے کابیں کلسی ہیں (۵):

يونس بن حبيب (متوني ۱۸۳ه) ابونيد مورج المدى (م١٩٥ه) الكسائي (م١٩٥ه) المعند (م١٩٥ه) الموني (م١٩٥ه) الكسائي (م١٩٥ه) المرب (م ٢٠٠١ه) المرب (م ٢٠١ه) المرب (م ٢٠٨ه) المرب (م ٢٠١ه) المرب (م ٢٠١ه) المرب (م ٢٠١ه) المرب المنتقل بن مسلم الردائ الميان أبن الماناري المحلف المردي المنتقل بن مسلم أبن كيمان أبن اللاناري الحلف الموي المنوى المردي المرب المنتقل بن حلف المنوى المرب المنافق المنوى المرب المنافق المنوى المنافق المنوي المنافق الم

ووسرے عنوان کے نیجے ان متولفوں کی فہرست دی می ہے جنول نے -قرآن کالفت غریب القرآن کے نام سے لکھا ہے (۱)۔ رشان ابوعبیدہ متورج الدوی ابن فیب ابوعبدالر ممن الیزیدی مجہ بن سلام المجی ابو جعفر بن رستم العبری ابوعبیدالقاسم مجمہ بن عزیز البحستانی ابوبکر بن الوراق ابوالحن العروضی محمد بن دینارالاحل ابوبدیدالجی و تعلویدرے).

تیرے عنوان کے تحت ابن تدیم نے لفات القرآن کے مولفوں کے نام درج کئے میں۔ مثلا القراء 'ابوزید 'الاصحی 'الہثم بن عدی ' محمر بن نجی ' العلمی ادر ابن درید۔ کما جا آ ہے کہ ابن درید لفات القرآن کو کمل نہ کرسکا(۸).

اس طمن میں بد اولیں کو شقیں تھیں کم ہر زانہ میں علاے کرام اور ماہرن لغت اس موضوع پر طبع آزائی کرتے رہے۔ امام راغب کی مفردات کو اس نوع کے لزیج میں ایک متاز درجہ حاصل ہے۔

٥- الفرست ج ا عمم فلوكل الديش: ٢ الفرست ج ا صحر ٥٥.

٧- ايضا ٨١: ٣ ايضا صفحه ٣٥.

<sup>2-</sup> ابن منظور اور اس کی لسان الحرب پر میرا ایک مفصل مفهون معارف بابت ماہ جنوری ۱۹۳۳ء میں شائع ہوچکا ہے وہاں ملاحظہ فرمایا جائے (اس مجموعہ میں بھی شامل ہے)

٨- يد دونون فرسيس اور لاينس كالح ميكرتين من بالاقساط شائع مو يكي بين.

این متقورالافریق المعری (۱۳۰-۱۱۵ه) کی (۸). "المان العرب" عربی کا سب سے بوا مفصل جامع اور متند لغت ہے۔ یہ درست ہے کہ اس سے بہلے بھی عربی زبان کی متند لغات کا ایک خاطر خواہ ذخیرہ موجود تھا، لیکن این متفور کو ان سب پر کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور تھا۔ کمی کی ترتیب پند نہ تھی اور کمی کی جاسیت ، مواد اور ذخیرہ الفاظ غیر تملی بخش نظر آیا۔ بمرکیف لمان العرب اپنی فخامت ، وسعت معلومات ، شواہد کی فراہی ، ذخیرہ الفاظ اور مطالب و معانی کے بیان کے اختبار سے بے نظیر لفت ہے۔ یہ کتاب بیں صحیح بلدوں بی بوے سائز کے کوئی آٹھ دس بزار صفحول پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی ترتیب بھی الی ہے کہ جس سے آئے کل کے ذبان کم آشا ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ کی تشریح ، معانی کی جس سے آئے کل کے ذبان کم آشا ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ کی تشریح ، معانی کی دست ، اشعار کی سندیں ، عاورات اور مثالیں اس مشغولیت کے زباتے میں دست ، اشعار کی سندیں ، عاورات اور مثالیں اس مشغولیت کے زباتے میں دیں۔

جن دنوں میں المان العرب کے شعرا اور قوانی کی فرسیس تیار کررہا شی میں نے مناسب سمجھا کہ ایک قواشے اہم ذخیرہ معلومات کے افادی پہلو سے لاگوں کو آشنا کیا جائے۔ دو سرے ہے کہ اس کی افادی حیثیت سے استفادہ آسان اور سمل بنا دیا جائے۔ چنانچہ میں نے ''جواہر اللمان فی لفات القرآن'' کا سان اور سمل بنا دیا جائے۔ چنانچہ میں نے ''جواہر اللمان فی لفات القرآن کی عام سے ایک کتاب کی آلیف شروع کردی۔ تمام اشعار و شواہر' مثالیں اور محاورات نظرانداز کرتے ہوئے مرف الفاظ قرآنی کے معانی کو اکٹھا کر دیا گاکہ عوام و خواص دونوں اس بابر کت ذخیرہ الفاظ سے باہمانی مستفید ہو سکیس۔ یہ لفت قرآن اپی نوع کی دو سری کتابول کی علمی حیثیت میں معترب اضافہ کا موجب ہوگا. امین منظور کا انداز بیان بوا سادہ اور آسان ہے۔ ایک معمولی استعداد رکھنے والا طالب علم بھی اس لفت قرآن سے فائدہ الحما سکتا ہے۔ پچھ الفاظ اور ان کے معانی بلور نمونہ ذیل میں درج کے جاتے ہیں' باکہ قار نمین کرام اس کی افادیت کا صحیح اندازہ فرانگیں۔ پہلے الفاظ قرآنی درج کے ہیں' پھر وہ افادیت کا صحیح اندازہ فرانگیں۔ پہلے الفاظ قرآنی درج کے ہیں' بھر وہ

آیت قرآنی جس میں ان الفاظ کو استعال کیا گیا ہے۔ بعدازاں (:) اس نشان کے بعد معانی مندرج میں سب سے آخر میں اسان العرب کا حوالہ بھی ورج کردیا گیا ہے تاکہ تنصیلات کا شرق رکھنے والے حضرات تشکی کا گلہ نہ کریں۔ کاب کی ترتیب حروف جمی کے اعتبار سے ہوگی(۹).

عرج امت (لَا تَرَٰى فِيْهَا عِرَجًا وَ لَا أَمَتاً): لا انخفاض فيها ولا ارتفاع (٣٠٩٠٣)

جبت طاغوت (اَلَّمْ تَرَ اِلَى الْآئِيْنَ اُوْتُواْ نَصِيْبًا بِّنَ الْكِتَابِرِ يُوْمِئُونَ بِالْحِبْتِ وَالْطَاغُوتِ) الجبت: السحر الطاغوت: الشيطان(٣٢٥:٣٢)

اشتات (يُومُئِذٍ يُّصَٰدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا): قال ابو اسحاق ای

يصدرون متغرقين منهم من عمل صالحا و منهم من عمل شرا (۲: ۳۵۳)

عنت ا- (وَاعْلَمُوا إِنْ فِيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِن كُلِيْدٍ

مِّنَ اُلَامَرِ لَعَئِتُتُمْ): لو قعتم في عنت اي في فساد وهلاك (٢ٌ: ٣٢٥).

٢- (وَلَوْ شُاءَ اللّهُ لا عُنتَكُمْ) لو شاء لشد دكم و تعبد كم
 يما يصعب عليكم وقيل لا هلككم (١٠ ٤٣٦٧).

٣- ذَٰالِكَ لِمَن خَشِنَ الْعَنَتَ مِنْكُمُ): الفجور والزنا (٢: ٣٧٧)

مقيات (وَ كَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَنْءُ مُّقَيْتًا): المقتدر القدير · القدير · الحفظ (٢: ٣٨٠).

موقوت (إِنَّ الْصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتاً): كتبت عليهم في اوقات موققة (٣: ٣١٣).

۹۔ خواہش تو یہ بھی ہے کہ ہرآیت کا حوالہ لینی سورت اور آیت کا نمبر بھی درج کردوں۔ وماتو فیتی الاہاللہ

| بث      | (وَ بَثَقُ فِيْهَا رِجَالًا كُلِيْرًا وَ نِسَاءً): نشرو كثر (٢: ١٨٨.             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| منبثا   | (كَانْتُ هَبُاءَ مُثَبِّلًا): غبارا منتشرا (٢: ٣١٨)                              |
| وٺر     | (كَلَّا لَا وُلْر) الوثر في كلام العرب الجبل الذي يلتجا                          |
|         | اليه ٔ هذا امله: و كل ما التجات اليه و تحصنت به فهر ونر و                        |
| •       | معنى الايه: لا شي يعتصم فيه من امرالله (2: ١٣٥).                                 |
| اشمازت  | ﴿ وَإِنَّا نُكِرَ اللَّهُ وَحُنَّهُ اشْكَانُتْ ثَلُوبُ الَّذِينَ لَا             |
|         | يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَيِ: نفرت (٤: ٢٢٩).                                        |
| معاجزين | (وَالَّذِينَ سَعَوُا فِنَ أَبِتُنَا مُعْجِزِيْنَ): معاندين (2:                   |
| 'as     | .(rra                                                                            |
| اعزة    | (اَعِزَّةٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ): غليظ واشعاء (١: ٢٣٢).                           |
| عز      | (وُعِزُّ يْنُ فَى الْخِطَابِ): غلبني في الاحتجاج (2: ٢٣٥).                       |
| امتازوا | (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ آلِيُّهَا النَّمْجْرِمُونَ): انفردوا عن المومنين         |
|         | .(۲۸۰:۷)                                                                         |
| هزی     | (وَهُزِّئُ اَلِيْگ بِجِذُْعِ النَّخْلَةِ): حركى (٤: ٢٩١).                        |
| بيئس    | (أَفَلُم بِينُس أَلْنِينَ أَمَنُوا ۖ أَنُ لَّوَ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُدَى النَّاسَ |
|         | جَمِيُعًا): اقلم يعلم (٨: ١٣٧).                                                  |
| الفحشاء | (اَلشَّيْطَانْ يَعِدْ كُمْ الْفَقُرُو يَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ):               |
|         | البخل والعرب تسمى البخيل فاحشا (٢: ٢١٢).                                         |
| قط      | (عَجِلْ لَّنَا قِمَّلْنَا): نصيبنا من العناب (٨: ٢٥٨).                           |
| حافظوا  | (حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ): صلو ما في اوقاتها                                 |
|         | الازهرى: واظبوا على اقامتها في مواقيتها (٩: ٣٢٠).                                |
| الرجع   | (وَالسَّمَآءِ نَاتِ الرَّجْعِ): نات المطر' ويقال نات النفع                       |
|         | (= (0.10)                                                                        |

| (لَّا يُصَرِّعُونَ عُنْهَا وَلَا يُنْزَفُّونَ لا يسكرون (اا:                        | ينزفون |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| .(rrq                                                                               |        |
| (فَطِقَ مُشْمًا بِالسُّوْقِ): السوق جمع سهاق مثل ناد                                | السوق  |
| و دود (۱۲ م ۳/۲).                                                                   |        |
| (لَمُ تَكُونُواْ مَالِفِيُهِ إِلَّا بِشِقِّ الْانْفُسِ): اصله من الشق               | شق     |
| نصف الشي كانه قد نهب بنصف انفسكم حتى بلغتموه (١٢:                                   |        |
| .(۵•                                                                                |        |
| (إِنَّ الظُّلِمِيْنَ لَفِىٰ شِقَاقٍ بَعِيُّدٍ): الشقاق العدارة بَين                 | شقاق   |
| فريقين والخلاف بين اثنين (١٦: ٢٢٨).                                                 |        |
| (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبُلُ فَوْقَهُمُ): زعزعناه و رفعناه و جاء في                  | نتق    |
| الخبر أنه اقتلع من مكانه (١٢ ٢٢٨).                                                  |        |
| (فَلَنَمَّا ٱسْلُمَا ۗ وَ ثَكُّهُ لِلْجَبِيْنِ): تله صرعه كما تقول كبه              | تل     |
| لوجهه (۱۳ ۸۲).                                                                      |        |
| (إنَّا عَرضْنَا ٱلْاَمَانَةَ عَلَى إِلسَّمْوَاتِ وَٱلْاَرْضِ وَ ٱلْحِبَالِ          | حمل    |
| فَابَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشَّفَقُنَ مِثْهُا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانَ): قال |        |
| الزجاج معنى يحملنها يخينها لم تحمل الامانة اى انتها و                               |        |
| كل من خان الامانة فقد حملها (١٣٠ ١٨٥ ١٨٩).                                          |        |
| (لَا يَضِٰلُ رَبِّن وَلَا يَنْسَلُ)؛ لا يوته و قيل معناه لا يغيب                    | مثل    |
| عن شي ولا يغيب عنه شي (١١٦ ما ٢١٦).                                                 |        |
| (فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُورٍ لَّا قِبَلَلَهُمْ بِهَا): لا طاقة لهم بها ولا        | قبل    |
| قدرة لهم على مقاومتها (١١٣ - ٥٩).                                                   |        |
| (شَبِيْدُ الْمِحَالِ): الغضب والتنبير (١٣١: ١٣١).                                   | المحال |
| (وَأَتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا): علما و فقها (١٥ ٣٠).                            | الحكم  |
| ( وَأَناً بِهِ زَعِيْمُ: و أَنا به كفيل (١٥، ١٥٨).                                  | زءيم   |
|                                                                                     |        |

كريم (وُقُلُ لَهُمَّا قُولًا كَرِيْمًا): سهلالينا (10: ٣١٥.

للّمم (اللَّنْفُنُ يَجْتَبْبُؤنَ كَيُاثِرُ الْإِثْمِ وَالْفُواحِشِ إِلَّا اللَّمَمُ: هو معاد الننوب (١١: ٣٣).

سقيم (فَنَظُرُ نَظُرُةٌ فِنَ اللَّبُجُرُمِ فَقَال اِلنِ سَقِيْمُ: تفكر لينبر حجة قال انى سقيم الله من كفر كم (١١: ٨٣).

(وَلَقَدُ مُمَّتُ بِهِ طَ وَ مَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَانُ بُرْهَانَ رَبِّهِ):
قال ابوعبينة منا على التقييم والتاخير كانه ارا د: ولقد همت به ولو لا ان راى برهان ربه لهم بها (١١: ١٩٣).

0

# إشلام مين علم كي البميت

اس پہلی وجی میں ایک لطف کتہ یہ ہے کہ تخلیق انسان کو بطور فعت رب کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک گران قدر فعت ہے جو ازحد کرم کرنے والے پرورگار کا خاص کرم اور خاص لطف و عمایت ہے۔ اس آیت کی روے علم اللہ کا سب سے بوا کرم ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو ذمین کی خلافت و نیابت کے ساتھ علم و حکمت کی خلافت می بیشی اللہ تعالی نے انسان کو ذمین کی خلافت و نیابت کے ساتھ علم و حکمت کی خلافت می بیشی

قرآن مجید نے طالوت کے قصے میں مجی علم کی نشیات بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ طاقت و عظمت کا سملی منج علی قوت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے و وَادَ هُ بَسَسَطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْدِحِسْمِ (البقرہ " ۴۳۷) یعنی اور اللہ تعالی ہے اس (طالوت) کو علم اور جم میں کشادگی عطا فرائی اور فی الواقع طالوت نے اپنے علم اور جم کی قوتوں ہے اسرائیل کے کھوئے ہوئے و قار اور عظمت رفتہ کو ودبارہ بعل کیا۔ حضرت مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جالت قدر اور عظمت شان کے بوجد حمل الله قلک میا۔ خواری قلک آپ ذِدَنِن بالات قدر اور عظمت شان کے باور دعم الله علیہ وسلم کو اپنی جالت قدر اور عظمت شان کے بادور دعم الله علیہ وسلم کو اپنی جالت قدر اور عظمت شان کے بادور دعم الله علیہ کا کہ کے لئے دعا کرتے را کریں۔ فرایا الله کی فراوائی کے لئے دعا کرتے را کریں۔ فرایا الله کی فراوائی کے لئے دعا کرتے را کریں۔ فرایا گل دَبِّ ذِدَنِن

عِلْمًا (طر(۱۳۳۰) يعن اے الله ميرے علم من اضاف فرا

علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے ' لیکن اس کی فرضیت اور مدود علم کی تفصیل میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اسحاق بن راحویہ نے کماکہ اس کا مطلب یہ ہے وضو' نماز' وَکُوۃ اور جُ وَفِيرہ ضروریات وین کاعلم حاصل کرنا لازی ہے۔ امام مالک نے فرایا کہ آدی کو انتاعلم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اینے دین میں فائدہ اللہ اسکے۔

حبداللہ بن مبارک یک نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ جس بلت پس شک ہو اس پس سوال کرنا فرض ہے ' آکہ شک دور ہو جائے۔ حضرت سغیان بن عیدیدہ کتے ہیں کہ مخصیل علم اور جہلا مسلمانوں کی جماعت پر فرض کفایہ ہے۔ آیک گردہ اواکر دے تو باتی لوگ سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ احمد بن صلح بھی ہم مراد لیتے ہیں.

علا بے نزدیک علم کی وہ قسیس ہیں: (۱) فرض مین اور (۲) فرض کفایہ۔ دین ئے فرائض کا اجمالی علم سیکمنافرض مین ہے۔ اس کی تحصیل ہر آدی کے لیے لاڑی ہے۔ اس میں کلمی شہلات میں زبان و قلب سے اس بات کا اقرار کہ اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک شمیل کوئی نظیر نہیں۔ ان باتوں کا علم بھی ضروری ہے جن کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، مثل طمارت، نماز کو ارکان و ادکام اور یہ کہ رمضان کے دوزے قرض ہیں اور روزے کے ادکام کا علم بھی فرض ہے۔ الدار آدی کے لئے یہ جاتا بھی ضروری ہے کہ زکوة کن چیوں پر فرض ہے۔ اس طرح انفرادی اور اجمائی زندگی میں طال و حرام چیزوں کا علم بھی لادی ہے۔

ان کے علاوہ دو سرے علوم کی مخصیل و ترویج اور ان میں تبحر فرض کفایہ ہے۔ ایسے علم کو اگر ایک آدمی مجمی حاصل کرلے تو اس علاقے کے باتی لوگوں سے یہ فرض ساقد ہو جاتا ہے۔

جعفرین مجر کے نزدیک علم چار ہاتوں میں متحصرہ: (۱) پروردگارکامعرفت ' (۲) اس کے احسانات کی معرفت ' (۳) اس کے امکام کی معرفت ' (۴) ان امور کی معرفت جو انسان کو دین سے نکل کرب دین بنا دیتے ہیں. ایک مدیث میں انخفرت صلی الله علیه وسلم نے علم کو قرآن مجید کے حصول اور رصت النی کاموجب قرار دیا ہے۔ نیز طلب علم کو حصول جنت کا دربید محمرایا۔

ایک مدیث بن آنخفرت صلی الله علیه وسلم نے علم و بدایت کو جو آپ صلی الله علیه وسلم کو غداکی طرف سے ملی تیز بارش سے تشبیه دی ہے۔

ایک اور مدیث بی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم ظلیل اللہ سے بذریعہ وی فرمایا کہ بیں طیم ہوں اور ہر صاحب علم سے عجت کرنا ہوں۔ ایک مدیث بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکھنا اور سملنا ذکر خداد ندی سے بھتر ہے۔ نیز فرمایا کہ خود جھے اللہ تعالی نے علم کتب سکھانے کہ لیے بھیجا ہے۔

حضرت حن بعری کا قول ہے کہ محض اللہ کی خاطر علم صدیث کا حصول دنیا کی تمام تعمقوں سے بهتر ہے۔ الم زہری کہتے ہیں کہ بلم سے بهتر کوئی ایسا طریقہ نہیں ، جس سے عبادات اللی ممکن ہو۔

اسحاق بن ابراہیم کے نزدیک علم ضرور حاصل کرنا چاہیے "کیول کہ علم ہدایت کی راہ دکھانا ہے اور ہلاکت سے بچا آ ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلیا کہ عالم زمین میں خدا کا امین ہے۔ حسن بھری کہتے ہیں کہ علم کا ایک بلب سیکسنا اور اس پر عمل کرنا ونیا اور دنیا کی تمام نوتوں سے بھر ہے۔

حضرت عبدالله بن مسود لؤكول كو پرجة ويكية تو فرات وشابال تم عكمت ك مرجشة بو الركي بي دوشني بو- تمارك كرك يح پرائي بين محر تمارك ول ترو آده بين- تم علم ك لي محرول بي قيد بوت بو امحرتم قوم ك مسكة وال يمول بو ".

ایک صدیث میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا علم عاصل کرہ ' کو تکد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے علم کی تعلیم خثیت ہے۔ علم طلب کرنا عبارت ہے۔ علم کا ندا کس تنبع ہے۔ علم طال و حرام کا نشان ہے ' جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے ' تعالیٰ میں مونس ہے ' پردیس میں رفتی ہے ' طلوت میں عدیم ہے ' وسٹمن کے مقابلے میں ہتھیار ب وستول من زمنت ب علم ك دريع مرائدى اور المت لمتى ب علم الل علم كالم مرت كو نموند يدا جا الم الله علم كالم

حضرت مفیان وری کے زویک علم دنیا میں بھی باعث عرت ہے اور آخرت میں

نجی.

ظیفہ حمدالملک بن موان نے علم کو دولت مند کا جمل اور غریب کی دولت قرار را ہے۔ معرت ابد الدرداء سے موی ہے کہ علم کی دولت خوش نعیب آدمی کو لمتی ہے اور بدنعیب اس سے محروم رہتا ہے۔

دانان کا کمناہے کہ احل علم کی برتری کا ثبوت میہ ہے کہ لوگ ان کی تائید کرتے ہیں اعلم کو عمادت پر بھی نعنیات حاصل ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالاد ہر چرکا ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون علم ہے۔

حفرت سفیان ثوری کما کرتے تھے کہ نیک نیت ہو کر طلب علم سے افضل کوئی ل نہیں۔

> ایک مدیث یں طلب علم کے دوران موت کو شاوت قرار دیا کیا ہے۔ دومری مدیث یں عالم کو شہد پر نشیات دی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک مجد میں بیٹھ کر فرائض و سنت کی اور علم دین کی تعلیم دینا جدادے افضل عمل ہے۔

اسلام میں نیکی کی تعلیم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بھلائی کرنے والا اور بھلائی کی راہ د کھانے والا ثواب میں دونوں برابر ہیں۔

کم حمری میں تخصیل علم ضروری اور مغیر ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جو الرئا طالب عالم اور حمادت میں نشود تمایا آئے ہماں تک کر برنا ہو جا آ ہے اور اپنی اس حالت پر استوار رہتا ہے اس سر صدیقوں کا ثواب ماتا ہے۔

حن بعرى كاقول بك ين من تحصل علم كترر كيرى طرح ب.

ایک روایت ہے کہ آخضرت صلی الله علیه واله وسلم بے فرمایا که بوڑھا آدی جوان سے علم حاصل کرتے میں نہ شرائے۔

طلب علم كے ليے سوال ضرورى ہے۔ محدثين كے نزديك علم أيك فزانہ ہے اور سوال اس كى تنجى - (ابن شماب) كثرت سوال سے علم كے فئے فئے وروازے كھلتے ہيں اور علم سكھانے سے علم آزہ رہتا ہے۔

الل علم مليقه سوال كونسف علم قرار دية بين (سليمان بن يمار) طالب علم مين شرم اور حجاب محروي كاباعث ہے۔

حصول علم کے لیے آسائش اور تن آسانی کو خیر یاد کمتا پڑتا ہے۔ محد ثین نے طلب علم کے لیے بڑے دور دراز کے سفراغتیار کیے۔ بعض او قات ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفرکرتا پڑا۔

یں یہ مدهمین کا اصول ہے کہ حاصل کردہ علم پر قناعت نہ کرنی چاہیے۔علم کے لیے ہر وقت کوشان رہنا جاہیے۔

ایک مدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: علم سے مومن کو کھی سری منیں ہوتی۔ وہ علم حاصل ہی کرنا رہتا ہے۔ یمال تک کہ جنت میں ہینج جانا

عبدالله بن مبارك مع بوچها كيله آپ كب مك علم حاصل كرت رويس معرب جواب ويا موت تكسد.

معترت سفیان بن عینیه ب به چهاگیاکه طلب علم کی ضرورت سب سے زیادہ کے ہے؟ جواب ریا جو سب سے زیادہ کے ہے۔

این الی طسان کا قول ہے آدی اس وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے اور جب طالب علمی کو خیر یاد کھر دے تو جاتل ہے۔

مشہور قول ہے کہ آدمی عالم پیدا نہیں ہو یا بلکہ علم سکے کرعالم بنیا ہے۔ این شبیب کماکرتے تھے کہ طبیعت تربیت ہے بنی ہے اور علم طاش و طلب ہے

لما *ب* 

حضرت على كا قول ہے كہ علم كشوره مناع ہے جمال طے" لے او" علم سيكنے ميں عيب نہ سمجور آلي ميں او جلو اور علم كاچ جاكرو" ورنہ علم جانا رہے گا۔ حديث كا ذاكرہ كو - كيوں كہ علم ذاكرے سے بد مبتاہے۔

قراء کا قبل ہے چھے وہ آدمیوں پر بدا رحم آنا ہے: ایک اس پر جوعلم حاصل کرتا ہیں جاتا ہے ایک اس پر جوعلم حاصل کرتا ہیں چاہتا ہے اگر علم حاصل کرتا ہیں چاہتا۔ ان لوگوں پر بدا تجب ہے جوعلم حاصل کرتے پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں محرعلم حاصل ہیں کرعلم حاصل ہیں کرے۔

حعرت ابو ہریرہ کا قبل ہے کہ علم کو چھوڑ دیا جائے تو علم ضائع ہو جاتا ہے۔ زهری کا قبل ہے دامل کرد۔ وہ کا قبل ہے آئی محمد جاتا ہے، محمر علم ختم نہیں ہو آل علم کو بقدرت حاصل کرد۔ وہ اصلات روایت کر چھے، تو شعرو شاعری اور او هراد هری باتیں کرنے لگتے آگہ تمکاوٹ دور موسکے اور ول و دمل نے کو راحت و سکون میسر آسکے۔

علم کو چھپانا علم میں جموث کی آمیزش کرنا الل علم کی ناقدری کرنا علم کے لیے بریادی الاکت اور آفت کا حکم رکھتا ہے۔

محدثین کا قول ہے کہ اپنا علم جاہوں کو دد اور عالموں کا علم خود لو۔ اس طرح تمارا علم محفوظ رہے گااور جمالت دور ہو چاہے گی۔

محدثین علم میں قدریجی ترتی کے حامی اور قائل تھے۔ این شاب الزهری کما کرتے تھے کہ علم کو بقدریج حاصل کرد۔ لیل و نمار کی ست رفقاری کے ساتھ چل کر اے حاصل کرد۔ اے یک مشت لینے کی کوشش نہ کرد 'کیونکہ ایسی کوشش علم ک باب میں کامیاب نمیں ہو سکتی۔

وہ حسول علم کے دوران میں تفریح کے بھی قائل تھے۔ ابن شہاب الرحری کا دستور تھا کہ جب بہت ہی حدیثیں روایت کر چکتے تو شاکرودں سے فرماتے ہال زرا اپنے اشعار لاؤ۔ کچھ او حراد حرکی ہاتیں کرد کھن تھک جاتے ہیں ول آکتا جاتا ہے۔ ابن شماب ہی

كا قول ب كه تحو ژي دير كے لئے شعرو شاعري وفيرو سے ول بملا ليا كرو-

محدثین علم کے باب میں انتخاب کے بھی قائل تھے۔ معرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ علم کا اعلا نہیں ہو سکتا' لازاعلم میں انتخاب سے کام لو۔

ایک قدیم متولہ ہے کہ جید عالم وہ ہے جو اپنی بھترین مموعات الکمتا ہے۔ اپنی بھترین محتویات حفظ کر آہے۔ بھترین محتوفات روایت کر آہے۔

محدثین حصول علم کے بارے بی حن نیت اور خلوص کے بھی قائل تھ۔ رہا بحث و مبلے یا فخرو مباهلت کے ارادے سے حصول علم تو اسے باپند کیا جاتا تھا۔ طالب علم بیں شرم و تجاب علم کی تاقدری اور جمالت سے عجت کو بھی معیوب اور زموم سمجما جاتا تھا (حضرت مباس ف

حعرت على رمنى الله تعالى كا قول ب كه علم حاصل كرو محر عمل و وقار كادامن محل المعرب و وقار كادامن محل باتقد سب بيش اؤ ـ محل باتقد من المراء على المراء المراء المراء المراء المراء المراء المراء بالمل تحدار على كورياد كرؤاليد .

عدیشن کے نزدیک علم کے لئے کچھ آفات بھی ہیں۔ اہام زحری کا قبال ہے کہ علم پر بھی بربادیاں آتی ہیں۔ ایک بربادی ہے ہے کہ عالم کو ناقدری سے چھوڑ روا جائے اور عالم اپنا علم سینے میں چھیائے ہوئے مرجائے۔ ایک بربادی ہے ہے کہ علم میں جھوٹ کی آمیزش کردی جائے جو علم کی سب سے بڑی بربادی ہے۔

ایک دوایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی آفت نسیان ہے اور علم کی جاتی ہے کہ اسے کسی الل کے حوالے کرویا جائے۔

000

# فاكه برائ كتاب "تاريخ علوم اسلاميه"

پوفیر عبدالتیدم صاحب کے کاغذات دیکھنے سے پید چلا کہ مرحوم کے زان میں میرت طیب کی طرح علم المارید کی ایک جامع اور مفعل ومبسوط تاریخ کلفنے کا مفور بمی موجود قان محرقدرت نے آپ کو اس کار فیرکو عمل کرنے کی صلت ند دی.

مرحوم نے اس موان پر جو خاکہ مرت کیا تھا' اس کے مطالعہ سے معلوم ہو یا ہے کہ علوم اسلامیہ کی ناری پر آپ کو شرح صدر حاصل تھا اور اگر آپ کو اس کاموقع کما' تو یہ کاب ایک علمی اور مختیق اختبار سے ایک یادگار کتاب ہوتی.

ہر مال ہم اس وقط پر کہ شایہ کوئی صاحب نفر اس پردگرام کو تھل کر سکے ' ہم ان کا مرتبہ خاکہ من و ممن شائع کررہے ہیں (مرتب)

ا- علوم القرآن:

علوم القرآن ايك وسيع اصطلاح بـ اس اصطلاح ك تحت حب ذيل عنوانات ير بحث كى جائ كى:

(۱) نزول قرآن مجيد: تح و كتابت قرآن اليات و سوركى ترتيب تو نيتي

(٢)الاحرف اكتبع كالمنهوم

(۳) علم سور المكل والمدنى مدير على إرسور إد

(۳) علم النائخ والمنسوخ معلم مير الت<del>اريب</del>

(۵)علم احكام القرآن

(۲) علم المحكم والمتثابه (۷) علم اقسام القرآن

(٨) اعاد الترآن

(٩) علم القراء ات

۲ کم اکتنسر

اس عوان کے تحت حسب ذیل علوم بر بحث کی جائے گی: التغسر بالماثؤر

التنسر بالراي (الرآي الجائز والزاي المذموم)

مثلًا ابن جرير اللبري٬ ابن كثير٬ السوطي٬ الثوكاني٬ الرازي٬ السِناوي٬ ابو سعود' الشني' خازن' الزنخشري' القرلمبي' الآلوي' ابوحيان الاندلسي اور على الممائي (الهندي) اور ويكر نامور مفرين اور ان كي فاري اور اردو تفاسير- نواب صدیق حن خال اور ان کی ترجمان القرآن تغیر مواجب الرحمٰن مولفه سید

امیر علی علاوہ ازیں ہر کتب فکر کے علمانے جو تفاسیر نکھی ہیں ان کا مختمر جائزہ.

جديد مغرين مثلاً مفتى عبدهٔ و سيد رشيد رضا عبال الدين القاسي المراغي' سيد قطب وغيره .

س\_علوم الديث:

(۱) حدیث و سنت کا معنی و مغهوم اور اس کالیس منظر

(۲) كتابت مديث عهد نيوي ش

(٣) عدد محابه مي

(١٨) عمد آليين مين ٠

(۵) کتاب میانید

(۲) التحاح ستّه اور ديگر اہم مجوعے

(۷) مكانة الحديث في الشريع

(٨) علم الجرح و التعديل

(٩) علم رجال الحديث

(١٠) علم مختلف الحديث

(١١) علم علل الديث

(۱۲) علم غريب الحديث

(۱۳) علم الناسخ والمنسوخ

٣ . علم : المقدة

(۱) مأخذ اصلي:

ا- قرآن ؛ ٢- مديث ؛ ٣- اجماع اور ٣- قياس

(۲) نقهی زاهب:

۱۔ احناف ' ۲۔ شوافع' س۔ ماکی' س۔ صبلی

(۳)مشور فتها اور کتب فته:

۵- تاریخ تکاری:

كتب نؤمات كتب تاريخ

اتسام كتب تاريخ

۲- میرت و تراجم نویی:

(۱) میرت النبی اور اس کا تاریخی پس منظراور عهدبعهداس کا ارتقا

(۲) میرمحاید:

(٣) ميراور عام كتب تراجم

(م) كتب رّاجم ك طبقات

(۵) عموی کتب تراجم

(۱) مدى داركت زاجم

۷- علم جغرانيه ؛

مشهور مسلم جغرانیه دان اور ان کی تصانیف

٨ ـ لغت نوليي؛ مشہور لغت نولیں اور ان کے علمی کارناہے

٩- علم الْكُغه :

علم النو- علم الشعر ونقه اللغه

**جه**۔ علم الطب :

مشهور اطبا اور ان کی ملبی خدمات

اا- علم البيلاعة :

عبدالقاهر جرجانی ٔ جار الله الز مختری اور دیگر علما کی تصانیف

١٢ـ علم الفلف:

تدیم فلنے کا تعارف و فلنی کاوں مے تراجم اہم فلاسفہ اور ان کے

كارنائ

١١٠ علم الانساب:

علم الانساب كي ابتدا

(۱) عهد نبوی میں اور (۲) عمد محابہ میں

كتب ناريخ اور علم الانساب ير ابم كتب كا تذكره.

مهما علم الاختساب:

آغاز و ارتقا' اس کے فوائد

كتب اضباب:

صبدر مستقل کتابی<u>ن:</u>

- السقلى المالتي: كماب في آداب الحبة ( بالف ٥٠٠ هـ)

٢- ابن عبدون الاشيل؛ رسالة في القناء والحب (چيشي صدى جري).

سه عبد الرحن بن نعر الثانق الشيرازي (م ۵۸۹ه/ ۱۱۹۳<del>): نماية الرتبة</del>

في طلب الحب.

٣- ضاء الدين محمد ابن الاثوه (م ٢٩هه/ ١٣٣٨ء): معالم القريد في احكام

۵- ابن بهام الممرى (آشویس صدى اجری/ چودهویس صدى عیسوی):
 غایة الرتبه فی طلب الحب.

٢- ابن تيمية: الحبة في الاسلام (قاهره).

خياء الدين الناي: نعاب الاضباب.

هنب منتقل تسانيف كے علاوہ المادردي: الاحكام السلانيه اور ابريعلى بسالاحكام السلانيه وغيره الغزالي: احياء علوم الدين اور القلشندي: مبح الاعتى ميں

مجی حب اور محتب پر مباحث موجود ہیں. ان سب کاول میں حب کے فضائل ' محتب کی ذمہ داریوں اور اس

ے منصب کے فیٹی اور قانونی پہلوؤں کا ذکر ہے۔ کے منصب کے فیٹی اور قانونی پہلوؤں کا ذکر ہے۔ بعث سمال مصر محق سے شاکلا منصر سے مدال میں سال علم

بعض کمایوں میں محتب کے فرائض مصمی کی انجام دہی کے لیے علمی اور فی ہدایات اور معلوات ندگور ہیں 'چونکہ یہ گرانی مخلف پیٹوں کی ہوتی متی 'اس لیے یہ کماییں تمام تر ان کی محرائی کے لیے سرکاری دستور العل کی حیثیت رکمتی ہیں۔ اشرازی نے اپنی کاب نمایق الرجہ فی طلب الحب سلطان معلی الدین ایوبی کے ایما پر کئمی 'ناکہ ایوبی حکومت کے لیے ارباب صنعت و معلال الدین ایوبی کے ایما پر کئمی 'ناکہ ایوبی حکومت کے لیے ارباب صنعت و حرفت کی محرائی کے لیے دستور العل کا کام دے سے۔ اس طرح مادردی محرفت کی محرائی کے لیے دستور العلی کا کام دے سے۔ اس طرح مادردی محرفت کی لیے تعنیف کی محرفت وقت کے لیے تعنیف کی محرفہ وقت کے لیے تعنیف کی محرفہ وقت کے لیے تعنیف کی محرفہ کی گھرائی کے الدیمار الملائق میں محرفت کے لیے تعنیف کی

۱۵- دیگر مروجہ علوم و فون

مثلاً علم العرف علم النو علم الانتفاق علم بديع و معانى علم عروض و توانى وغيره بر مدى وار بحث.

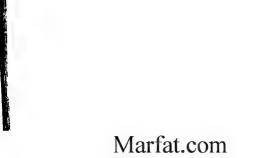

# ميرف التي الله المالة المراجع المالة المالة



# 

بقول قامنی او بحرین العربی بعض صوفیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام ہیں اور ای طرح نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام مبارکہ کی تعداد بھی ہزار سک پہنچی ہے۔ بسرحال صفات و اوصاف کے اعتبار سے آپ کے متعدد اسا اہل علم نے تلمبند کیے ہیں۔ ذیل میں آپ کے مشہور اور خاص اسلام مبارکہ ورج کیے جاتے ہیں:

ا۔ محمد آپ کا مشہور ذاتی نام ہے جو قرآن مجید میں سامرت آیا ہے۔ اس سے مقصود وہ ذات گرای ہے جس کی تعریف و توصیف اور مرح و ستائش میں ہر خلوق رطب اللّسان اور کا کا کا کا کا دہ ذرہ ذرہ جس کا نثا خواں ہو۔ افعال و اعمال کے ساتھ جب بک آپ کی رسالت کا اقراد "مجھ رسول الله" کسر کر نہ کیا جائے کوئی مخص مسلمان نہیں بن سکا۔ آپ کی والدت باسعادت سے پہلے جزیرۃ العرب میں اہل کماپ کے بال بیہ بات مشہور تھی کہ عظریب ایک بی معوث ہونے والا ہے جس کا بام مجھ برگا۔ بہت سے گرانوں اور خاندانوں کی بیہ تمنا تھی کہ بیہ عزت و شرف ان کے جھے میں آئے اور ای وجہ سے کئی خاندانوں کی بیہ تمنا تھی کہ بیہ عزت و شرف ان کے جھے میں آئے اور ای وجہ سے کئی لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام مجمد رکھ لیے۔ بعض علما کے نزدیک ایسے نام والوں کی تعداد پیدو میں افراد تک پیچ جاتی ہے محمر الله تعالیٰ کی کرم نوازی ملاحظہ فرمایے کہ ان میں سے پندرہ میں افراد تک پیچ جاتی ہے محمر الله تعالیٰ کی کرم نوازی ملاحظہ فرمایے کہ ان میں سے پندرہ میں افراد تک بوٹ کا موٹ نہیں کیا کہ کہ کہ سے سعادت و کرامت ہمارے نبی آگرم صلی الله علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی۔ الغرض بیانام ہر کیاظ سے برنا بار کرت ہے۔

الله المحمد آپ کاب اسم گرامی قرآن مجدی ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ مجی حضرت عیلی الله المحمد السف الله کی زبان سے بطور بشارت وَمُنَشِرْ الْمِوْسُولِ مِنْ الله الله علی السَّمَةُ اَحْمدُ (السف الله کی زبان سے بطور بشارت وَمُنَشِرْ الْمِوْسُولِ مِنْ الله علی السَّمَةُ اَحْمدُ (السف کا الله کی زبان اور مِن ایک رسول کی بشارت ویے والا مول جو میرے بعد آے گا اور جس کا نام

اتر ہوگا۔ بی آکرم صلی اللہ علیہ سے پہلے کی شخص کا نام اجر کمیں رکھا گیا۔ آپ نے اسے خالق و مالک کی حمد و نثا اس کثرت سے کی کہ ود سرا کوئی شخص اس موالے میں آپ کا شریک و سیم نمیں ہو سکت اپنے دب کی تعریف و حمد بیان کرنے میں آپ سب پر سبقت لے گئے۔ آپ اللہ کے ہاں بھی محدود ہیں افرشتوں کے ہاں بھی۔ آپ اللہ کے ہاں بھی محدود ہیں اور الل ذخین کے نزیک بھی۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و نثا کے استے ج پنے کیے کہ آپ کی امت حمدادون کمائی ہے ،جو ہر آن اللہ تعالی کی حمد بیان کرتی رہتی ہے۔ کہ آپ کی امت حمدادون کمائی ہے ،جو ہر آن اللہ تعالی کی حمد بیان کرتی رہتی ہے۔ کہ سکھ میں حمد کو ضروری تحمرایا گیا۔ ہر موقع اور ہر تقریب پر حمد کا ورد ہو آ ہے۔ آپ ا

سو۔ البود: لینی محسن' نیرو بھلائی کا جامع' آپ حسن و صدق' خصائل جیلہ اور اطوار حمیدہ کا پیکر ہے۔

٣- ألا بطَعْفِ، بطحائ كم كى نبت سے يا لقب تھرار آپ ك دادا زباند جالميت ميں سَيِدُ الا بُعَامَ كمائ تھے۔

۵- الْاَبْلَةِ : خنده بيشاني اور رح انوركي وجد عدا الج "مشور موعد

٧- الأبيّفُ الفظى من يهي روش و آيناك اور اس سه مراوب صاحب سفاوت نير اس لي بهي كد آب كي زندگي نمايت ياك و صاف اور به واغ گزري.

۸۔ اُلاَجُودُذ بہت ہی زیادہ جود و کرم کے مالک تھے۔ آپ ہر انسان پر احسان کرتے۔
 متحق تو تھے ہی حقدار اور غیر متحق لوگوں کو بھی نوازتے 'غیر سوالی کو بھی عطا کر
 دیتے اور فقرو فاقد ہے بے نیاز ہو کر کرشت ہے سخادت کرتے۔

صدیث میں اس بات کا ذکر آبا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ کی (اَجْوَدُ الناس) سے اور اِلْخُوص رمضان المبارک کے مینے میں تو آپ کی سخاوت کا کوئی اندازہ بی نہ تما۔

۹۔ اُلاَ جَلُّ: آپ کی عظمت و جلالت اللہ تعالیٰ کے ہی مجی مسلم علی اور بندول کے ہاں مجی مسلم علی اور بندول کے ہاں مجی۔

مد اَلاَحْسَنُ: آپ حن و جمل میں بے مثل اور صفات کمل کا پیکر تھے۔ صدے میں محلیہ کرام کی طرف سے آپ کو احسٰ النَّس کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔

سحلیہ ترام می حرف ہے آپ اوا من ای است سب سے یادی یا بہت اللہ او اور پر سکینت ہے۔
الد اَلاَ حَشَهُ فَهِ بِي اَكرم صلی الله علیه وسلم تمام لوگوں سے زیادہ باو قار اور پر سکینت ہے۔
آپ نے شرک سے نجلت والر کر توحید کا راستہ و کھایا میزاس لیے بھی کہ آپ اپنی امت کو
دو زخ کی آگ سے بچائے والے ہیں۔

١١٠ اَخْيَدُ: آپ نے لوگوں کو راہ باطل سے بناکر راہ حق پر گامزن کردیا۔

الله الله المرد الله تعالى فى اكرم صلى الله عليه وسلم كواس امرد مأمور فراياكه كد آپ الل شروت اور صاحب حيثيت مسلمانول سى ذكوة مفروضه اور تغلى صد تات فى مستحق لوگول بين تقتيم كرين (ديكيمية آت خُدُونُ المُوَالِمِيْم صَدَقَة تَطَهِيرُ هُمُ الله وَكَنْ مَعْوَلُهِمْ مِيهَا (التوب ١٠٣١٩) - اس كاليك فائده بيه به كمه معاشر المحتى تنك اور بدحال لوگول كى ماته مالى تعلق الله توج كرك لوگول كى ماته مالى تعلق كى راه فكل آتى به وصرا فائده بيه به كه مال خرج كرك والول كى تطسيد مال وجان اور تزكيد نفس بوجاتا به

۵۱۔ اَلاَحُشلٰ: قرآن جید میں ایک ارشاد ہے: اِنْمَا یَحْشَل اللَّهُ مِنْ عِبَادِم الْعُلَمَوءُ
 (ناطر ۵: ۲۸) یین اللہ کے بیموں میں مرف علم والے ہی اس ہے وُرتے ہیں۔ عیمیت و

تقوی علم کی راہ سے حاصل ہو آ ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرت و کمال کا علم و اعتقاد ہو گا اور اس ذات اقدس پر جتنا ایمان ہو گا اتنا ہی خوف خدا ول میں جاگزیں ہو گا اور جتنا خوف خدا ہو گا اتنا ہی انسان گناہوں اور معاصی سے دور رہے گا۔ آپ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جلالت و قدرت اور عظمت و بیبت کا علم رکھتے تھے اور میں سب سے زیادہ اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے آپ سب سے بیدہ کر اللہ کے خوف و مسب سے زیادہ اس پر ایمان رکھتے تھے اس لیے آپ سب سے بیدہ کر اللہ کے خوف و

۱۷- اَلْاَهُوَمَ أَنِي اَكْرِم صلى الله عليه وسلم الله تعالیٰ کی اطاعت و عبادت پر سب سے زیادہ مداومت اور مواشبت کرنے والے تھے۔

ا۔ أَذُنُ خَيْرِ: آپُ سب لوگول كى باتيں بيرى توجہ اور غورے سنة سے۔ معذرت غواه لوگول كاعذر قبول فرماليا كرتے سے محورت غواه لوگول كاعذر قبول فرماليا كرتے سے محورت كا برايك كى بات سننے كے ليے ہمہ تن گوش بن جاتے ہے۔ اس ميں ان لوگول كى بطلائى أور خير خواتى كى دليل بھى ہے اور ساتھ بى سے اعلان بھى ہے كہ جو فض تمهارے عذر قبول كرليتا ہے وہ تمهارے ليے ہمہ تن خير ہے۔ الارجَعُن في اكرم صلى الله عليه وسلم علم و فضل علم و شرف اور عشل و والش ميں متمار كور عشل و والش ميں متمار كور الله ميں الله عليہ وسلم علم و فضل علم و شرف اور عشل و والش ميں متمار في لورع انسان بي فضيات ركھتے ہے۔

١٩- اَلْأُوحُهُ أَبُّ رَحِتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى أور رحمت و شفقت ميں آپ كاكوئي ثانى و نظير شير بيے-

۲۰- الأُذُلِنُ: باكِيْرُكَ و نظافت أور طهارت مِن آپ سب پر فوقت لے محتے ہیں۔ ۲۱- الاز هر: نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روش پر سب سے زیادہ رونق اور و قار -

۲۲۔ اُلاَسَدُ: قول و عمل میں استقامت و صداقت اور قونین کے اعتبار سے آپ مب پر سبقت کے مجے ہیں۔

۲۳- اَهُ جَهُ النَّاسِ: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بزے ہی باہمت ' مِداد اور ولیر ہے۔ شجاعت د بسالت میں آپ مب بر نفیلت رکھتے ہیں۔

رویہ ۔ ۱۵ اَلاَ هَلَيْهُ: آپ سب سے افضل و اشرف مجمی تھے اور آپ کے جم اطهرے خوشبو کی مل بھی آتی تھی۔

۲۷- اَلْاَعُوْاُ: آپُ قوت وغلیه اور عزت وطانت میں سب لوگوں پر فوتیت رکھتے تھے۔ ۲۷- اَلاَعُظَامُ: آپُ حن خلقت اور حن اینی ذاتی کمالات و صفات میں سب پر فضیات

ر کھتے تھے۔ ۱۸۸ اللا عَلَى: رفعت مرتبت اور بلندى درجات بين آپ سب سے بلند و بالا تھے۔

۱۲۸- الاعلی ربست سرمیت اور بیدن وربیت میں آپ سب بید دبار ۔۔۔ ۲۹- اَلاَ عَلْهُ بِاللَّهِ: الله تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی۔

الْفَصَّةُ الْعَوْمِيةِ فصاحت و بلاغت وبان و بيان طلاقت اسان اور وضاحت مطالب
 اعتبارے آب عرب كے سارے باشندول ير سبقت لے گئے ہيں۔

موں ایک حدیث میں فرمایا: مجھے اسد ہے کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔

۳۷۔ اُلاککُرَمُّ: آپُ جود و کرم اور شرافت و کرامت میں سب سے بڑھ گئے 'ای لیے آپ محو اکرم الناس اور اکرم دلد آدم بھی کما جا آہے۔

١٣٠ - أَلْإِكْلِيْلُ: آبُ لَنَ الانبياء أور رأس الاصفيامين

۳۳- اُلاَمِرُ وَالنّامِن آپ یَکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں انذا آپ کی امت پر بھی لازم ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔

آپ کی امت پر بھی لازم ہے کہ میں کا سم دیں اور برائی ہے رویس۔ ۳۵۔ اَلاَیمائم آپ کو اللہ تعالی نے ٹی نوع انسان کے لیے رہنما بناکر بھیجا ہے۔ آپ کی اقتداء و اتباع میں بی مجات ہے۔ آپ ہی امام الحَيْقِيْنَ العبادی العبادی وَمامُ المُتَقَفِيْنَ العبادی اور امام التَّبِقِيْنَ مِیں۔ ۳۷۔ اُلاُمَیَّۃ: ہر نوع کی خصائل جیلہ اور اوصاف حمیدہ کا پیکر ہونے کے باعث آپ کو بیہ لقب طائفا۔ آپ کے اوصاف و خصال اس قدر زیادہ جیں کہ مجموعی طور پر کوئی جماعت اور امت بھی آپ کامقابلہ نہیں کر کتی۔

٣٨- ٱلْأَلْمُدَعِنَّ: فِي اكرم صلى الله عليه وسلم نهايت بن دين و ذكى الصيح وبليغ الدر الكلام ا روش دماغ اور معابله فهم تقر

۹۹- الأمنُ: آپ كو الله تعالى في طماتيت نفس سے بهرو وافر عطاكيا تقد آپ مرفتم كے خوف و خطر سے به والله تعالى في آب كى خوف و خطر سے بناذ ہوكر تبلغ البلام ميں معروف رہے۔ خود الله تعالى نے آپ كى حفاظت كا زمد ليا تعا، فريلا والله كيمنے مُن والناليس الله الده الله على عصمت و حفاظت اور امن و سلامتى كے علاوہ آخرت ميں بھى مرورى و مرفرازى اور عرت و والا سے خاتم ركتے كا دعده فرايا ديوكم لا كيفؤى الله النائين (التحريم ٢٦١) الين الله تعالى الين في الله تعالى الين في الله تعالى الين في الله تعالى الين الله الماره كو قيامت كى وان راجى) رسوائى سے بچائے كا۔ يد شفاعت امت كى طرف بھى اشاره

٢٦- أَلُامِينَ: قرآن مجيد مِن آبٌ كو اَلوَسُولُ النَّبِيِّ الْاُمِنِّ (الاعراف ٤١٥٤١) كَ الفاظ

ے یاد کیا گیا ہے۔ ای اے کتے ہیں ہو لکمنا پڑھنانہ جاتا ہو۔ ای ہونا ہی آپ کے لیے
معجود ہے۔ اس معجوے کی عظمت کا اندازہ اس امرے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
قرآن مجید جیسی عظیم الثان اور بے مثل کتب عظا فرائی جو بذات خود ایک بہت بڑا معجود
ہے۔ آپ کی ذات گرائی کے لیے یہ لتب بطور تعظیم و تحریم استعال ہوا ہے اور اے
نبوت و رسانت کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا کُذُنْتُ تَتَلُوْا مِنْ مَنْبله
مِنْ کِتَابِ وَلا تُدُخُطُهُ بَيمِينِکَ إِذَا لاَرْتَابَ اللّهُ بَطُلُونَ (العَلَيوت ٣٨٤٣٩) اللّن اور آپ اُلْ الله اس اور آن اے اپنے باتھ سے لکھ سکتے تھے۔
اس (قرآن) سے پہلے نہ آو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے باتھ سے لکھ سکتے تھے۔
ورث باطل پرست لوگ مور شک کرنے لگتے۔

۳۲ ۔ اَنْهُمُ اللّٰهِ رَسُول اللهُ صلى الله عليه وسلم كى ذات بايركات كى ذريع الله تعالىٰ كے اپنى تحلق پر به شار انعالت اور احبانات قرمائ ين الله تعالىٰ كى سب سى بدى لعت تو يہ كه اس فى ابنى حبيب كو دَخْمَةُ اللّٰهُ عَالَمُ مِيْنَ بناكر جميعا اور اپنى بندول كو اسلام جيسى قعت فيرمترقه سى نوازا۔

۳۳ اُلاَّواَکْ آپ نمایت حلیم اور نرم ول تھے۔ دعائیں بیرے خشوع و خضوع اور تضرع سے کرتے۔ ہروقت خدا کے حضور میں استغفار کرتے رہے اور اس کی حمد و ثنا اور تشیع و تقدیس میں مشغول رہے تھے۔

۴۸ ۔ اُوَّلُ شَافِع: قیامت کے دن آپ بی سب سے پہلے شفاعت کریں گے۔ ۲۵ ۔ اُوَّلُ شَافِع: بی جائے گی۔ ۲۵ ۔ اُوَّلُ مُشَافِّع: سب سے پہلے آپ کی شفاعت بی قبول کی جائے گی۔

٨٧ - البَحْرُ: آب جودو كرم الحمارت و پاكيرى اور عموى نفع رسانى ك انتبار س ايك بحر

زاخر إضافي مارنا ہوا) سندر سے آپ نے لوگوں کو پاکبازی طمارت اور اظاق حند کی تعلیم دی۔ جود و کرم میں آپ ہواؤں سے بھی بازی لے گئے۔ آپ اتن حاوت کرتے کہ لوگوں کو نظر دفاقہ سے نبلت مل جاتی۔ آپ نے جسمانی مفائی اور طمارت کے ساتھ فزکیہ قلوب کا بھی اہتمام فرمایا۔

۲۹۔ اَلْبَدُرُ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے فيوض و بركات ، فوائد و كمالات اور حسنات و ورجات كے باعث كائنات كے ليے چودہويں كے چاند كى حيثيت ركتے ہيں۔

۵۰ اَلْبُرُ برے اسم فاعل ہے۔ ہر کا مغموم بوا وسیع ہے۔ اس میں نیکی 'احسان' طاعت صدق سب شامل ہیں۔ آپ نیکی اور احسان میں بیشہ پیش پیش رہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرواری میں آپ کی مثال نمیں لمتی۔ ای طرح آپ نے اپنے وعدوں کو بیشہ پورا فرمانی۔ حسن خلق میں آپ سے بڑھ کرنہ تو کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اس امرکی شداد دی ہے۔

ا۵۔ الْبُرُهَانُ رسول الله صلى الله عليه و سلم اس انتبار سے بھى واضح وليل اور روش ججت بيل كم آپ اليك آيات و الي مغزات لے كر آئے جو آپ كى نبوت و رسالت كامند بولاً جوت بيل كم آپ تلوق كے ليے الله تعالىٰ كى طرف سے اتمام ججت بيل اور اس لحاظ ہے ہمى كہ آپ تلوق كے ليے الله تعالىٰ كى طرف سے اتمام ججت كے تشریف لائے۔ سفیان بن عید ابن عطید اور المنسف الیہ علاقے آیت مدد بات محل الله على وسلم كُمُ مُرْهَانُ مَنْ وَیْكُمُ (النساء عمد الله عليه وسلم كم مراد رسول الله على الله عليه وسلم كى ذات الدس كى ب

۵۳- بُشُونی عِیْسُلْ: آپ مفرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اور حفرت میسی کی بشارت تھے- (الصف ۱۳۶۱ نیز الحاکم: المستدرک ۲۰۰۴)

٥٣- ٱلْبَيَانُ: آبُ نمايت بليغ الفاظ مِن اظهار خيال فرمايا كرت تقيه آبُ جم فصاحت و

بلاغت سے اظهار مقصود كرتے تھے۔ اس كى مثال شيس لمتى۔ آپ كا فرمايا بوا برجمله ادب

کاایک شه پاره ہے۔

۵۵-اَلَتَذَكِوةُ : دليل اور علامت كا تعلق حى امور سے مو آئے ، جبكه تذكره كا تعلق ذهنی امور سے مو آئے ، جبكه تذكره كا تعلق ذهنی امور سے - آپ نے ولائل و براین اور علامات و آیات سے بھی اوگوں كو سمجمایا اور ذهنی لحاظ سے بھی جمجھوڑا۔ عائلوں كو بھی حمیر كی اور بھولے بھلے لوگوں كو بھی راہ راست پر

۸۵۔ اُلِقَة المِنَّةُ: تمامہ کی طرف نبت ہے۔ مکہ محرمہ کا ایک نام تمامہ بھی ہے۔ نیز کے میں ایک جگہ کا نام ہے۔

یں مور کے الیقِ مَالُنَ آپ کو گول کا فجا و مادی تھے مراکب کی مدد فرماتے میمیوں بیواؤں اور بے کموں کے لیے سارا اور آسراتھ۔

۵۸-اَلْجَبَّارُ: ﴿ يَا مِن آبُ كَى عظمت و جلالت اور دبربه و رعب مسلم ب عن يز آب الى المحت كالمت كى الله الله المحت كالمت كى تعليم اور بدايت و اصلاح ك لي جروتت كوشال رية تقي

٥٩- ٱلْبَدُّ : آب برلحاظ سے كابل السفات اور جلال و عظمت كا پير تھ\_

۱۰ الْهُجَلِيْلُ: آپ الله تعنیٰ سُن ب به بهی اور مخلوق خدا کے نزدیک بھی بوے جلیل القدر اور عظیم المرتبت تسلیم سے محتے ہیں۔

الا الْبَعَوَّالُهُ آپ جواد بمى تے اور الجواد بمى - جود و كرم كے سلسلے ميں آپ خرچ كرنے سے بمى در افخ نه فرائے تے - جو يكھ ہو ماراہ خداميں خرچ كردية -

۳۷۔ اُلْحَالِشِرُ: قیامتِ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مرتد مبارک سے اٹھایا جائے گا اور لوائے حمد آپ کے وست مبارک میں ہو گا اور پھر ساری مخلوق کو

ے ان اور بات مارو والے مداب والے میں اور دور بر ساری موں و آپ کے قدموں میں ایمنی آپ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ سام کا نہا ہے کہ اور انسان از دورا ہو ہوں مراس کا اس منت کا اور انسان کو دور کا اس میں میں اس میں

۱۳۰ اُلْحَاكِمُ الله تعالىٰ نے نزول قرآن مجید کا ایک مقصد سے بیان فرایا ہے کہ آپ لوگوں کے مقدمت کا فیصلہ کیا کریں۔ فیصلوں کے سلط میں آپ کاعدل و انساف آرج ندالت کا فیصلہ کیا کریں۔ فیصلوں کے سلط میں آپ کاعدل و انساف آرج ندالت کا فیصلہ در فشال اور روش باب ہے۔

۱۳ الدُخامِدُ: آپ نے زندگی بحراللہ تعالیٰ کی حمد و تُناکشت سے کی کہ آپ ساری کا تات سے سبقت لے گئے۔ آپ بی قیامت کے دن لوائے حمد اٹھائس کے اور اپنے خالق حقیقی کی حمد و نُناکرتے کرتے منصب لیامت وسیادت پر قائز ہوں گے۔

۲۱ کینیہ اللّه و محبت سے نعیل کا وزن ، جمعنی قاعل اور مفعول النی آیک روحانی کیفیت ہے جس کا تقاضا ہے ہے کہ احکام النی کی تختی سے اطاعت کی جائے۔ سعادت و قرب النی کی حض سے جس کا تقاضا ہے ہے کہ احکام النی کی تختی سے المائی علم نے ظیل اور حبیب جس فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حبیب کا ورجہ ظیل سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ ظیل کا اتصال واسطے سے ہوتا ہے اور حبیب کا اتصال بلاواسط ، ظیل مغفرت کی امید و خوائش رکھتاہے اور حبیب کو منفرت کا نیشن حاصل ہوتا ہے۔ ظیل نیک نای (لسان صدق) کے لیے دعاکر تا ہے اور حبیب کو وَدَهُمَنا الْکَ ذِیکُوکَ کھار وہ سا وہ با ہے۔ ظیل رب جلیل سے دعاکر تا ہے کہ جمعے اور میری اولاد کو بتول کی پرسش سے بچائے رکھیو اور حبیب کو یہ جال فزا خبر دی جاتی ہے کہ جمعے اور میری اولاد کو بتول کی پرسش سے بچائے رکھیو اور حبیب کو یہ جال فزا خبر دی جاتی ہے کہ جمعے اور میری اولاد کو بتول کی پرسش سے بچائے رکھیو اور حبیب کو یہ جال فزا خبر دی جاتی ہے۔ آپ ماری کا گائے ش سے افضل و اعلیٰ جیں الله تعالیٰ پر آپ کا ایمان سب سے زیادہ ہے۔ آپ ماری کا گائے اس طرح آپ کو الله تعالیٰ کے میت بھی سب سے ذیادہ ہے اور الله تعالیٰ کو آپ ہے کہ آپ بی حبیب الر عملیٰ جیں۔

۱۹ - حزد الامبيين: رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكول كو برائيول سے روئے اور كنابول سے يولئ وركنابول سے يولئ كو ختم على اور بحلائى كو چميلاتے كے ليے كس سے بولئ كا خاتمہ اسلام كے بنيادى مقاصد ميں شامل سے بنيادى مقاصد ميں شامل سے بنيادى مقاصد ميں شامل ہے۔ آپ كى رسالت تمام جمائوں اور تمام زمانوں كے ليے ہے۔

4- النحور مين حرم مكه كى طرف نبت ہے۔
النحور فيمن على الإينمان ورسول الله متلى الله عليه وسلم كى شديد خواہش فتى كه لوگ دولت الكان و بدايت ہے بهرو مند ہو جائيں۔ آپ كى رسالت كا متعد بى يہ تعاكه لوگ دولت الكان و بدايت كر منالت و گرائى ہے ج كر مراط مستقى بر گامزان ہو جائيں۔
مند و بدايت كر كے صلالت و گرائى ہے ج كر مراط مستقى بر گامزان ہو جائيں۔
مائے الكے بين بند و مكانى۔ آپ اپنى امت كے ليے دين و دنيا كے تمام امور بيں الى جامع اور كمل رہنما كى حاجب اور الى جامع اور رہنما كى حاجب اور مرددت باتى فہيں رہتى۔ آپ كى جامع تعليمات اور كامل اسوہ حسنہ نے دين كى جيل كر

سے الْنَحْقُ: قرآن جید میں ویگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فربایا: وَشَهِدُ وَا اَنَ الرَّسُولَ حَقُّ اللَّ عَران م (اَل عَران مَان مَان ۱۹۲۳ ' نیز و کیسے الز فرف سام ۱۹۲۳)۔ امام بخاری نے اپنی السحی میں بھی ایک صدے درج فربائی ہے جس میں ہے: محمد حق میال لفظ حق سے مرادیہ ہے کہ آپ کی نبوت اور صداقت برحق ہے۔ آپ نے لوگوں کو حق سایا ' حق کی دعوت وی ' اور حق پھیلا کر باطل کو مناویا۔

المحدالُكَكِينَةُ الله تعالى في آپ كے منصب كى وضاحت فرالَ أَيْعَلَمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمَعِمُمُ الْكِتَابَ وَالْمَعِمُمُ وَالْمَعَ وَالْمَعِمُمُ الْكِتَابَ وَالْمَعِمُ وَالْمَعَ وَالْمَعِمُمُ وَالْمَعِمُ وَالْمَعُمُ وَالْمَعُمُ وَالْمَعُمُ وَالْمَعُمُ وَلَيْ اللهُ وَاللَّمِمُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّوْلُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ و

بین: قرآن مجید کی معرفت و فهم علم کی عملی صورت سنت الله کا غوف و خثیت وین اسلام کی سمجھ ہوجھ' موجودات کی معرفت اور نیک' افعال-

یہ تمام معانی آپ کی تعلیمات پر صاول آتے ہیں اور مر لحاظ سے آپ کا تعلیم ہونا

برحن ہے۔

۵۷۔اَلْعَلِيمَةُ: آپ نهايت بردبار اور متحل مزاج تقد خوب مجھ كر هر كام كرتے مجھى جلد بازی سے کام نہ لیتے۔ بجان غضب کے وقت مجمی ضبط نفس سے کام لیتے۔ ٹکایف و مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے اور اذبت والم بر صبرو تحل فرمایا کرتے۔ ٧٤- الْحَمَّانُ أَنْحُضرت صلى الله عليه وسلم احمد بين اور كثير الحمد حلد بين-

٧٤ - اَلْحَمِينَةُ ، معنى محموو من نيز حامد آپ ك اخلاق حميده اور اوصاف محموده كاشره چار وانگ عالم میں ہے۔ آپ کی حمد ثناکے زمزے زمین و آسان میں گوئع رہے ہیں-

24 - ٱلكَّهَٰذِيْفُ وْ ٱلحُضرت صلى الله عليه وسلم نه صرف دين اسلام كى طرف ماكل تقع المكه آپ نمایت استقامت اور پامردی سے اس پر قائم و دائم بھی رہے۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی۔ کفرو شرک سے نکال کر لوگوں کو اسلام کی طرف ایبا راغب کیا کہ وہ بھی آ خرى دم تك اسلام ير ثابت قدم رہے-

24۔ اَلْحَبِينَّ: آپ شرم وہیا کے چکرتھے۔ اٹنے کثیرالیا کہ کمی بھی محض کا سوال رونہ فراتے وہ جو چیز مانگا آپ عطا فرما دیت آپ برائیوں سے طبعا" نفرت کرتے اور بھیشہ ان

٨٠-خَاتَمُ النَّبِيِّينَ الله تعالىٰ في قرآن مجيدٍ مِن آب كو اس معزز لقب سے ياد فرايا ہے الم بخاري (التفحيح ٢١٨:٢) اور الم مسلم (التفحيَّ أثبَّ الفَّمَا كلُّ حديث ٢٢) في روايت ک ہے کہ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیا کی مثال اس شخص کی می ہے جس نے ایک شائدار اور نهایت خوبصورت مکان بنایا۔ اس ہر کحاظ سے كمل كيا، كراك زاوير من ايك اينك كي جكه خال رى - يه خال جكه ميرك لي ب-میں نے اے پر کر ویا ہے اور میں خاتم النبيين مول- دوسرى صديث ميں فرايا كه ميں

سب انباک آخریں آیا ہول میرے بعد کوئی نی نمیں آئے گا۔

A-اكنْخَاشِعُ: آخْضرت صلّى الله عليه وسلم ك دل ميس سارى دنيا ك لوكول س براه كر

فوف خدا تھا۔ آپ ہروقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں خشوع کا ظہار کرتے رہتے تھے۔ ٨٢-الكَفَاضِعُ: خثوع ك ماته آپ ضوع اور تواضع كابعي بيرته\_

٨٣-خَطِيبُ النَّنِينَ آپ انبياك الم مجى إن اور خليب يمى- آيامت كروز آپ تمام لوگوں نیز انبیا کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے خاطب ہو کر شفاعت کریں گے۔ ٨٨-خَلِيْلُ اللّه عِ آپ نے ایک حدیث میں فرایا کہ میں اللہ کا خلیل ہول (احمد مند

\_(r4r3)\_ ٨٥-اَلنَّهُورُ أَب كا وجود مسود امت بلكه سارى انسانيت كي لي موجب خرب- آپ

صاحب كور بين- آپ صاحب فضل و احسان بين أي خيرالناس خير البرية في العالمين اور خیر خلق الله ہیں۔

٨٧-اَلمَّنَاعِيْ الِسَ اللَّهِ آپ لے لوگول كو الله كى اطاعت و فرنبردارى اور توجيد و عبادت كى طرف بلایا۔

٨٥-اللَّامِغ: آپ نے باطل كوحق كے ذريع مثايا اور باطل قوقوں كے لشكرول كويد ضرب لگائی۔

#### റഠഠ

(پردفیسرصاحب کاب مضمون ناهمل ہے 'غالبا آپ اے کمل کرنے کاارادہ رکھتے تے محراللہ تعالی کی طرف سے جلدی بلاوا آجائے کے باعث اسے عمل نہ کر سکے )



## المخضرت للفالم بجبثيت سيرسالار

اسلام طبی اور فطری طور پر امن و سلامتی کا دین ہے لیکن ظالموں کے ظالم کو روئے اور وشمنل اسلام کے بٹاک عرائم کو ناکام بنانے کے لیے مجوراً جنگ کرنے کی امپانت فی آئرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلس امپانت فی آئرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلس بترہ برس تک کفار مکہ اور سرداران قریش کے مظالم جس صبر و استفامت اور ہمت و حصلے سے برداشت کے اس کی نظر نہیں ملی میں تک کہ وطن بالوف کو فیر باد کہ کر یورٹ کا مرخ کرنا پڑا۔ وہاں پڑنج کر فی آئرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید منورہ کو اسلام کا مرکز مخمرایا اور ممبحد نہیں تقیر کرکے پہلی اسلامی ریاست کا سٹک بنیاد رکھ دیا۔ جب خالفین اسلام نے آپ کو یمال بھی چین سے نہ بیٹے رہا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وی اس بات کی اصلام نے اور دی کہ دیں۔

فریفئہ تبلغ دین اور اشاعت اسلام کے ساتھ ایک مثال معاشرے اور پہلی اسلامی ریاست کے قیام سے ابھی فرمت نہ ملی تھی کہ آپ کو پ سالاری کی ذمہ واریاں بھی سنبھالنا پڑیں۔ آپ نے جس خوش اسلوبی سے اس اہم فریضے کو انجام دیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے جس مقرِّت اسلامی فوجوں کی قیادت فرمائی اور جو مقریر ملی اللہ علیہ و ملم نے جس مقرِّت اسلامی ان سے عابت ہو تا ہے کہ فن حرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم کو عظیم ممارت حاصل متی اور آپ الشکری فی خرج مسلم کو عظیم ممارت حاصل متی اور آپ الشکری فی خرج دور سے سلاری کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کام یا جم کا ارادہ کرتے یا کوئی اہم مطالمہ در پیش ہو آتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے لگئر کے چند تجربہ کار مجاہدین اور ممتاز صائب الرائے اصحاب کو بلا کر مشورہ کرتے۔ مختلف تجاویز اور خیالات کی جائج پڑتال کرتے۔ اس انداز اور طریق کارے ایک طرف قر ساتھیوں کا اعتماد عاصل ہو جاتا اور دو سری طرف خود مجاہدین میں خود اعتادی پیدا ہو جاتی تھی' اس سے لوگ مشودے کی اہمیت اور قدرو وحزات ہجاہدین میں خود اعتادی پیدا ہو جاتی تھی' اس سے لوگ مشودے کی اہمیت اور قدرو وحزات ہجائے گئے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر میدان جگ بیں فوج کی قارت خاص کے اللہ فوج کی بیل فوج کی قارت فراتے۔ آپ کا بید وستور تھاکہ آپ اسٹے الشکر کی صفول میں محموم کی گئین الشین اسٹے بہادر سپاہوں کو ہمت و جرات والتے۔ ثابت قدی اور بہادری سے الرئے کی تلقین فرماتے۔ آپ کی عزیمت اور شجاعت کو دکھے کم آپ کے ساتھی بے فوف و بے خطر ہو کر داد شجاعت و دکھے کم آپ کے ساتھی بے فوف و بے خطر ہو کر داد شجاعت دیتے ہے۔

آپ کی جنگی مهارت و عسکری قیادت کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے پیش قدی کرکے ہیشہ سے کوشش فرمائی کہ جنگ کا میدان مدینے سے دور ہو۔ غزو کا بدر میں مقام بدر کو میدان کے لیے ختب کرنا اور پھر پانی کے چیشے پر قبضہ کرکے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری تدبیر کا نمایاں جوت ہے۔

خردہ اصد میں بنی آپ نے ایک اہر فن سید سالار کا کردار اواکیا۔ مدینہ منورہ سے
باہر فاصلے پر میدان جنگ خخب کیا۔ لاائی کے لیے ایس جگہ پند فرمائی جو عکری اختیار سے
کم تعداد والے لئکر کے لیے حمد معادن ہو سکتی تھی۔ آپ نے اس گھائی پر پہاس تیراندار
متعین فرما دیئے۔ جمال سے وخمن کے حلے کا خطرہ تھا۔ اور گھائی کے محافظ تیراندازداں کو
تھم دیا کہ وہ کمی عالت میں بھی گھائی کو ہر گزنہ چھوٹیں اور ڈسٹمن کے گھو ڈول پر تیر
برساتے رہیں کیوں کہ گھوٹے تیروں کے مقابلے پر جمیں ٹھر سکتے۔ جب گھائی کے
مافظوں نے آپ کی ہدایت کے خلاف گھائی کو چھوٹ ویا تو وشنوں نے موقع سے فائدہ
اٹھاتے ہوئے گھائی کی طرف سے تملہ کردیا۔ باین ہمہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹابھنے

ا استقامت الرزاور بمادری کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج دات و محکست سے جا می اور دھن نامراد و ناکام لوث محے۔

غزوہ خندق جے غزوہ احزاب بھی کتے ہیں' کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فاری کی تجویز کو پیند فرمایا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی قلیل تعداد کے مقابلے میں دعمن کا لشکر بہت زیادہ تھا۔ اس لئے جنگی اعتبارے می منامب سمجھا گیا کہ شرکے گرد خندق کھود کر شرکی حفاظت کی جائے۔ بید تدبير بدى كاركر ثابت موئى عراول كے بال خدق كحود كر شركى حفاظت كرتے اور دسمن کے تملے کو روکنے کا رواج بالکل نہ تھا۔ وہ اس طریق جنگ سے بالکل ناوانف تھے۔ آپ نے ایرانیوں کے اس طریق کار پیند فرما کر مسلمانوں کی حفاظت کی اور دسمن کے لشکر جرار ك عوائم كو ناكام بنا ديا- اس جنك ميس آئ في ايك اور قائدانه تديير كا ثبوت يول دياك کفار قریش اور یمودیوں کے بلیک گئے جوڑ کو توڑنے کے لیے حضرت تعیم منبن مسود کو مقرر کیا تاکہ وہ قریش اور یمود کے سرداروں سے مل کران کے درمیان بے اعمادی اور شکوک و شبهات کی فضا پیدا کر کے ان کے باہمی تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دیں۔ چنانچہ حضرت قیم بن مسعود لے اپنے تعلقات کی بنا پر سد کام نهایت تدبر اور خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ اور میمود بنو نضیراور قریش مکدیس بے اعتادی کی نضا پدا کر کے کھوٹ ڈلوا دی۔ نتیجه میه جوا که حمله آورول کو بیودیول کی متوقع اور موعوده امداد نه مل سکی- چنانچه کنار مکه كومايوس موكر ناكام لوثنا يراك

جنگ حین میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر مساعد اور ناموائق طالت میں جس شجاعت اور استامت کا جوت دیا اور جس شابت قدمی ' بہادری اور جمت و جرات سے وخمن کا مقابلہ کیا اور اس سے آپ کی عسری قیادت کی صلا حیوں کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ جمح کیا۔ ان کی صفوں کو اور مرفو تر تیب دیا۔ ان کے حوصلے بلند کیے اور حملہ کرکے دشمن کو مار بھایا۔ اور بے شار ملم کرنے وقت کرایا۔

کامرہ طائف اپن نوعیت کا نیا اور اہم محرکہ تھا۔ یمال آپ نے مجنیق اور در مرک تھا۔ یمال آپ نے مجنیق اور در مرک اللہ جگ استعال کے۔ جن کے استعال کے لئے اپنے آدمیوں کو جرش کے علاقے میں بھیج کر پہلے تربیت دلائی گئی تھی ، جنگی ضور توں کے بیش نظر نے طریقے اختیار کرک اور نے ہتھیاروں کو استعال کرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ طابت کردیا کہ آپ عکری ضور توں سے بخبی واقف تھے اور ان ضور توں کو پورا کرنے کے لئے آپ عرک دواتد اللہ علیہ وسلم نے دہ آپ کی عکری قابلیت کے مظریں۔

نی آگرم صلی اللہ وسلم آیک طرف تو جگی معللات میں بری رازداری سے کام لیت تھے۔ فقر کی روائد وقت بری افتیاط برتی جاتی تھی۔ فق کمہ کے لئے فوج روائد کرتے وقت پوری کوشش کی گئی تھی کہ دشمن کو خبرنہ ہونے پائے۔ روائی کے وقت تک کسی کو علم نہ ہونے ویا کہ کمال جارہ ہیں۔ آپ کی عشری ایاقت کا اندازہ اس بات سے بخی کا گیا جا سکتا ہے کہ اس جارہ بین مقصد اور منزل فوج پر بھی فاہر نہ کیا بالکہ دکھاوے کے لیے چکر کاٹ کرنا معلوم راستوں سے گزرتے ہوئے کے جا پنچے۔ رات کے دکھاوے کے ایک کیا معلوم راستوں سے گزرتے ہوئے کے جا پنچے۔ رات کے دکھاوے کے ایک کیا معلوم راستوں سے گزرتے ہوئے کے جا پنچے۔ رات کے دفت ساری فوج لیک دم آگ روش کی جس سے کے والے ڈر کر ہمت بار بیٹھے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا میہ بھی دستور تھا کہ حالات سے بافبررہنے کے لیے جاسوس مقرر فرماتے جو دِشنول کی فوجی نقل و حرکت کی اطلاع برابر آپ تک پمنچاہتے رہجے تھے۔

مخضریہ کہ آپ نے جنگ کے میدان میں اپنی عسکری قابلیت 'قائدانہ استعداد اور فوتی نظم و نسق میں بے نظیر ممارت کا مظاہرہ کر کے مخالفین سے اپنی غیر معمولی عسکری قیادت کالوہا موایا۔

000

## حيات طيباب نظرار

#### ولادت تأعار حرا

١٢ ربيع الاول عام الفيل

حفرت حليمه معديه كي كود مين

ہم سال کی عمر میں ۲ سال کی عمر میں

۸ سال کی عمر میں

١٤ سال كى عمر مين ، جي ابوطالب ك مراه

۱۵ یا بقول بعض مؤر خین ۲۰ سال کی عمر میں

۲۰ تا ۲۰ سال کی عربیں

۲۳ سال کی عمر میں ' تاجر کی حیثیت سے

مجیں سال کی عمر میں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ

۲۵ سال کی عمر میں۔ تغییر خانہ کعبہ کے وقت حجراسود

کے موقع پر تمام قبائل کی طرف سے عظم بنائے مجنے

سر سال کی عمر میں غار حرامیں

خلوت گزیی' عبادت اور ذکرو فکر

ولاوشة

۲۲ اریل ا ۵۵ بمقام مکه مرمه

دضاعت: چار سال کی عمر تک

آغوش مادرة

والده كا انتقال:

دادا کی وفات

شام کا پیلا تجارتی سغرو حرب فجار:

طَفُ الْفَضُولِ: شام کا دو سرا تجارتی سغرڈ نكاح مبارك:

نصب حجراسود:

خلوت و تفكر:

#### بعثت ونبوت ۳۰ سال کی عمر میں نزول وي: فرضيت نماز فجرو ععرة ۴۰ سال کی عمر میں (بروز بعثت) ۴۰ سال کی عمر میں آغاز نزول قرآن: تبلیغ اسلام کا آغاز:ا نبوی (رئیع الاول): ۴۰ سال کی عمر میں ۱۳۳ سال کی عمر یس- چالیس زن و مرد مسلمان بوشيده تبليغ كا دورا باس نبوي: ہوئے اور کوہ صفایس خفیہ طور پر نماز پڑھی گئی علاميه تبليغ: ١٨ نبوي موسم سال کی عمر میں۔ کوہ صفا سے علانیہ تبلیخ کا آغاز كفاركي مخالفت: ۳ تا ۵ نبوی ٔ ۳۳ تا ۳۵ سال کی عمر میں قریش مکه کی مخالفت کا پہلا دور كفاركي شديد مخالفت ۵ آیا نبوی قرایش کی طرف سے شدید مظالم ہوئے انجرت حبشه ۵ نبوی: ۳۵ سال کی عمر میں حضرت حمزة اور حضرت عمره كا قبول اسلام: ۵-۲ نبوی ٔ ۴۶ سال کی عمر میں شعب الى طالب ميس محصوري: ۲ آ ۹ نبوی۔ ۱۲ سال کی عمر میں ۴۹ سال کی عمر مین دو سری انجرت حبشه ۱۶ ـ یم نبوی محصوري ومقاطعه كالنتيام: ۱۰ نبوی / ۵۰ سال کی عمر میں <u>پچا</u> ابوطالب كا انقال: ايضا حضرت خديجة كي وفات ايشأ طا نف کا تبلیغی سنرؤ ۱۰ نبوی الضاً حضرت عا كثة سے تكاحة الضأ واتعه معراج: ايضأ فرضت نماز بنجكانه ايُضا

جلد اول

ميدين آغاز اسلام: الينا

آمدووندمينة ا نیوی /۵۱ سال کی عمر میں

مینہ کے چھ افراد کا تبول اسلام بيت عقبد اول: ۱۲ نبوی/ ۵۲ سال کی عمر میں

مدینے کے ۱۴ فراد کا قبول اسلام ۱۳ نبوی/ ۵۳ سال کی عمریس بعت عقبه ثانية

مے کے 22 افراد کا تبول اسلام اجرت مرينه: ۱۳ نبوی/ ۵۳ سال کی عربیں

هجرت بارحلت

۵۴ سال کی عمر میں (۱۲ رہیج الاول) مريخ من ورود نبوي:

تاسیس متجر نبوی- مواخات اھ / ۱۹۵ سال کی عمریس نظام رفاع كا آغاز: ابينا

مديخ كانظم و نسق: اين)

ميثال مرينة اليضا

جهاد کی اجازت ۲ھ / ۵۵ سال کی عمر میں ازان کا آغاز: الينأ

فرمنيت زكوة: الينيا تحويل قبله: الينا

معمرکة بدد: ابينا نماز حيدالفلخ الينا

معرت على كا معرت فاطمة في نكاح الينا بنو قد نقاع کی جلاو ملنی: ۳ه/۵۱ سال کی عمریس

جلد اول

بنو قینقاع کو بدعمدی اور غداری کی یاداش میں جلا وطن کر دیا گیا

> مفرت حفصه بنت عراس نكاح: ايشأ

بنت ني مضرت ام كلثوم كاحضرت عثمان ً

بن عفان سے نکاح الينآ

امتناع شراب كالحكمة الينا

غزوة احدة الينا حفرت زینب بنت فزیمہ سے نکاح: ایساً

عادية رجع: س جری/ ۵۷ سال کی عربیں

بنوعامر کی مکاری اور دس قاربوں کی شهادت

حادثة بشرمعونية انشآ ،

سوعلاء محابہ کو بدعمدی اور غداری ہے

شهيدكردياكيا

تمم حجاب: اينأ حرمت شراب کے قانون کا نفاذ اليثأ

اتمُ المومنين حضرت زينب

بنت فزيمه كاانقال: الفا غزوُه بنونضير؛ الضأر

مديخ كامير يهودي قبيله بوجه جرم

بغاوت اور اقدام قمل حضور عليه السلام جلاوطن كرديا كيا محمتيم عممتيم

اینا۔ ۵ جری / ۵۸ سال کی عربیں

حفرت جوریہ سے نکاح:

اينأ

پردہ سے متعلق قوائین: غزؤۂ خندق/احزاب:

زنا وزف اور لعان کے احکام:

ابينا

معرت زیب بنت جعش سے نکاح: ایناً

ايضا ايضاً-

ایصا-آر - انگ

ان جرائم کے فوجداری قوانین کا نفاذ

غزدة بنو قريظمة

الیناً انہیں ملانوں سے برعدی

بناوت اور غداری کی مزا دی گئی

۲ ہجری / ۵۹ سال کی عمریس

مسلح حدیدبیه: خالدین ولید اور

ايضاً

عموین العاص کا قبول اسلام تلف . . . سرسل مد

تبلغ اسلام کے سلسلے میں مسلم

بین الاقوای سطیر دعوت نامے: ایساً

غزوهٔ خیبرهٔ ۲۰ سال کی عمر میں

معرت مغيرت نكاح: الينا

نکاح و طلاق کے تفصیلی قوانین: الینا حضرت میموندشسے نکاح: الینا

حظرت میموند تنسب تقارح اینا غزوه مونه: ۸ جری / ۱۲ سال کی عرمیں

فخ كمه: اينا

غزوه طا نف الينأ

سود کی قطعی حرمت: ایسنا

آپ کے صاجزادے ایراہیم كا انقال: الينأ غرْدُه حنين: ۹ جری/ ۱۳ سال کی عمر میں غزوه تبوك: الضأ جزبيه كانحكمة الينأ فرضيت جج: الضأ وفود کی آمہ: الينأ عجته الوداع: ۱۴ جری / ۱۳ سال کی عربیں آخري خطبه: ايينا وصال (۱۲ رئيخ الاول): الهجري سالا مال کي عمر مين علالت و رحلت

0Q0

# دربارنبوي كاملك الشعراء صرت ستان الله

یہ مقالہ پردفیر میرالغیرم صاحب مرح م نے ۱۹۳۴ کا ۱۹۳۸ء میکلوڈ سکالرشپ سے دوران لکھا محروہ اپنی معروفیات کے باعث اے چھا نہ تنگے۔

(مرتب)

حسّن نام الواليد كنيت بل كانام فابت واداكا نام منذر اور والده كانام فريد قلد وه فرزرج من متاز حيثيت ركحة اور بو نجار ك مردارول من سے تقد اوس و فرزرج ك معركول من سے ايك معركد يوم سميحه ك نام سے مشور ہے۔ اس ك فيلے ك لئے حتان ك وادا منذ، بن حرام كو فريقين نے ج حليم كيا تھا (() چنانچه حضرت حيل شعر ذيل من اس واقعہ كى جانب اشاره كرتے ہيں:

وابى فى سميحة القائل الفا

صل يوم التقت عليه الخصوم

رمیرے والد محرّم بی سمیحہ کے دن بولنے والے اور فیصلہ کرنے والے تھے 'جس دن دونوں فرنق آپس میں لڑتے تھے )۔

اس داقعے سے دور جالمیت میں خاندان حسّان کی اہمیت و منزلت کا اندازہ بخوبی ہو

عماہے۔

ا- عمر بن سلام الجمعي: طبقات الشعراء عن ٨٥٠

حافظ ابن حجر الاصلبہ میں رقسطراز ہیں کہ حضرت حسّان کی والدہ فریعہ نے مغرّف باسلام ہو کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔(۱)

ولأوت

کتب الاغانی میں مرقوم ہے کہ حضرت حسّن بیان کرتے ہیں: میری عمر سات آٹھ برس کی تھی کہ میں ۔ آبودیوں کو بلاتے برس کی تھی کہ میں نے ایک میرودی کو بلاتے بات جب بہت سے میووی اس کے اور گرد اکٹھے ہو گئے ، تو انہوں نے اس سے بلانے کا مقصد بوچھا وہ میرودی بولا کہ آج احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ستارہ طلوع ہوا ہے (۲) جو رات پیدا ہوا۔ اغانی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت سے سات آٹھ برس پہلے پیدا ہو چکے تھے۔

عليه

یڈپی اور خزرجی خصوصیات کے علاوہ حضرت حسّان کی ذبان اتی کمی مقی کہ ناک کی چھٹی کو کہ ناک کی چھٹی کہ ناک کی چھٹی کو پہنگی ویت ایک وفعہ ان درمیانی بالوں کو مندی نگا کر سرخ رکھتے اور باتی ڈاڑھی کو پونٹی رہنے دیتے ایک وفعہ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ سے اس لیے باکہ معلوم ہو کہ میں ایسا شیر ہوں جس کا مند خون آلود ہے۔ (م)

ا۔ الاصابہ' ا: ۱۲۸

٢- الاماني، طبع جديد، ١٣٥٠

٣- ابن كتيه: الشعرد الشعراء الأسماء

٣٠ الاناثي ٣٠:١٣١١

### مخقر حالات زندگی

حضرت حمان اوس و خزرح اور یمود یرب کے درمیان پروان چرمعے اور انمی لوگول میں زندگی کا اکثر دیشتر حصد گزارا۔ قبائل معرکول میں بدی دلچیں لی اور بہت سے معرکول کو اپنے اشعارے دوام بخشا۔

ندانہ عالمیت میں شاہی دربارون میں رسائی حاصل کی عشانی محمران شام اور کمی شاھان جرو کی مرح میں تصائد کھیے اور بڑی عزت و اکرام سے نوازے گئے۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ تعمان بن منذر گنی نے ابن کعب واقد بن عمرو اور تعمان بن مالک کو گر فقار کر لیا۔ ان کی رہائی کے لئے شاہ جمرہ کے دربار میں ایک وفد حاضر ہوا اس کے رکیس حضرت حتان تھے۔ اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان قیدیوں کو مخلصی نصیب ہوئی۔ اس واقعہ کی جائب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

وانا الصقر عند باب ابن سلمی
یوم نعمان فی الکبول مقیم
ابی و وافد اطلقالی
ثم رحنا و قفلهم محطوم

(میں بی ابن سلمی کے دروازے پر شکرا (مقر) ہوں۔ جس دن کہ نعمان کول میں مقیم قتلہ اور ابل اور والد کو میری وجہ سے رہائی لمی پھر ہم نے اس حال میں وہاں سے کوج کیا کہ ابجے قفل کھلے ہوئے تتے)۔

عمد اسلامی میں حضرت حتّان نے اپنی تمام قابلیتوں اوراستعدادوں کو اسلام اور پیفیبراسلام کی مدافعت کے لئے وقف کر دیا تھا۔

حضرت حمّان کو شاعری وراثت میں ملی تھی اور یکی وراشت ان کے بیٹے اور بیٹی میں نتقل ہوگئی۔ حضرت حمّان نے ایک سو ہیں ہیں کی عمریائی مساٹھ ہیں جالیت کی زندگی اور ساٹھ میں جالیت کی زندگی اور ساٹھ سال اسلامی زندگی گزارنے کے بعد ۱۵ھ میں انقال فریا۔(۱) علامہ ابن مجر نے تہذیب استفیب (۲) میں لکھا ہے کہ حضرت حمّان کے سارے خاندان نے بوی لمی عمری پائیں۔ صاحب الاغائی دقم طراز ہے کہ حضرت حمّان کے والد ۱۵۰ برس تک زندہ رہے۔ صحیح بخاری(۳) میں مرقوم ہے کہ آخری عمر میں حضرت حمّان کی بصارت زائل موقع پر انہوں نے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار اشعار زیل میں کیا ہے:

جب انگریزی شاعر ملٹن بھی بصابت و بینائی سے محردم ہوا ، تو اس نے مجمی ای تسم کے خیالات و افکار کو اپنے اشعار میں پیش کیا۔

حضرت امیر معادیة کالیک سفیرجب روم می غشانی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے شام حضرت امیر معادیة کالیک سفیرجب روم میں غشانی ہوئی ہوئی ہیں اور نے شاعر حضرت حسان کی بابت دریافت کیا جب سفیر اور تحقیق خلعت ریا اور کما کہ اگر حسان زیرہ ہوتا ہو جس نے سود کر دینا اور مرچکا ہو تو یہ کیڑے اس کی تجریر بچھا دینا اور دیناروں کے اور نے مرکز کر دینا اور مرچکا ہو تو یہ کیڑے اس کی تجریر بچھا دینا اور دیناروں کے اور نے کر دینا و حضرت دیناروں کے دینا کی تجریر دینا کی تحریر کیا ہو کہ دینا کو حضرت حسان دو رکما کہ کاش میں مرکز ہوئے۔ (م)

ا- ان العملوة شذرات الذمب كا: ٦٠

- اينا ۲۰ م: ۲

سه البخاري من أب المقازي بب س

مهر الشعروا شعراؤص ١٠١٠

حضرت حمّان کے بھائی اوس ٹابت قدم ' نمایت جری ' دلیر اور بداور سپائی تھے۔ انبول نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر ' احد ' خندق و دیگر معرکوں میں شرکت کی۔(۱)

جبن (کم دلی)

حفرت حملنا ف افي طويل عمريس ب شار معرك اور جنك و قال ك ميدان گرم ہوتے ویکھے ' بایں ہمہ جالی اور اسلامی عمد کی سمی ایک جنگ میں بھی شرکت نسیں ک عرب شعرا میں مرف حفرت حمّان ہی ایک ایے شاعر نظر آتے ہیں جو زبان سے تو قومول اور ملكول كوية و بالاكرت وكهائي ويتين عمرول كردك ك است كزوريس ك تلوار الفاكرميدان جنك مي كودنا توكها مرده انسان كے بتصيار چيننے كى جرات بھى نه ركھتے تھے۔ بنگ خدل کا واقعہ ہے کہ اسلامی فن زنگ میں وشن کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ عورتوں کو حضرت حسّلن کے ساتھ قلعہ "فارع" میں ٹھرایا گیا اور ان کی حفاظت کے لئے حضرت حتان کو ہامور کیا گیا۔ حضرت صغیہ "بنت عبدالمعلب نے ایک یمودی کو قلعہ کے مرد چکر لگاتے دیکھ کر حصرت حسان کو اس مشتبہ آدی کی جانب توجہ دلائی اور کما کہ مبادا سے و مثمن میودی جاموی کر کے ہمیں نقصان پنچائ الندا اس کو قل کر دو۔ حضرت حمان پولے:اے عبدالملل کی بین! خدا تہیں بخشے تم جانق ہو کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جب حفرت صفیرہؓ نے صان ؓ کے میہ الفاظ سے تو خود خیمہ کی ایک چوب لے کر سکئیں اور میودی کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت حسّان کو آکر کما کہ اب جاؤ اور متقول میودی کے ہتھیاراور کپڑے وغیرہ تو سنبھال لو محمر حضرت حسّان ﷺ سے سید بھی نہ ہو سکا۔ (۲)

السابن معد: طبقات ۲۳:۳۰

٢- الاصليـ : : ١٦٨

اس واقعہ کی روشن میں اندازہ فرائے کہ حضرت حمّان میں دل اور گردے کے آدی تھے۔

شعرو شاعري

دور اول کے شعرا میں صرف حضرت حسان ہی آیک ایسے شاعر سے جن کی شاعری میں اسلام کے بعد بھی فرق نہ آیا۔ عموا " ایسا ہو آ تھا کہ جب کوئی شاعر مشرف با سلام ہو جا آبا قو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سر حسلیم خم کر دیتا اور عمر بحر شعر نہ کہتا ' بلکہ لبید کی طرح کہ دیتا کہ قرآن کی نٹر میں آئی شاعری اور فصاحت و بلاغت ہے کہ اس کے بعد شعر کہنا فضول ہے ' مگر حضرت حسان کی شاعری کا کمل بلاحظہ ہو کہ ان کی شعر کوئی میں فرق نہ آبا۔ یہ اعتراف ضوور ہے کہ دور جالجیت جیسی غزل گوئی نہ دی تھی ' لیکن دل و دراغ میں شعر کے سوتے برابر جاری رہے۔ اور شاعری کا خوشگوار چشمہ حضرت حسان آب کو میٹن سویت دماغ میں اس سویت و جذبات کو بیزی شیزی اور برعت سے اگانا رہا۔ آگرچہ عمد اسلامی میں صحبت نہوی کی وجہ سے بہاؤ کا رہا ہوگا کہ اور شاعری میں اوبی فقطہ نگاہ سے کوئی فرق بیدا نہیں ہوا تو ب جانہ حسان تی جابی اور اسلامی شاعری میں اوبی فقطہ نگاہ سے کوئی فرق بیدا نہیں ہوا تو ب جانہ وگا۔

عصر جالی میں غزل ' فخرو درح ' عمام اور دوسری اقسام شعر پر طبع آزائی کی مگر اسلامی اظاق و تعلیم نے متاثر ہو کر غیر مهذب چیزوں کو ترک کردیا۔ عمد اسلامی میں فخریہ و طنویہ اور درجیہ اشعار کے ' لیکن ان کا انداز اور ان کے اغراض و مقاصد بدل چیا ہے۔ جالیت کی جموئی درح ' کذب بیانی اور غلیظ و گندی جو نگاری کی بجائے دور اسلامی میں حقیق تعریف و ستائش ' اعلانے کلمة الله ' حق کوئی اور اصطلاحی و پاکیزہ طنزنے جگہ لے گی۔ ذریل اور اسفل متاصد کی جگہ لید ' اعلیٰ اور نیک جذبات کار فرانظر آنے گئے۔

عابلی دور کی شاعری میں صرف وہی حصد قاتل تعریف ہے جس میں اہم واقعات اور جنگوں کے طالت تلبند کئے گئے ہیں العنی اوس و خزرج کی لڑائیاں 'حیرہ اور شام کے بادشاہوں کے درباردں کے طالت وغیرہ

عرب شعرا دوگروہوں میں منتم سے ایک شمری اور دو سرے بدوی۔ تمام اکابر شعرا بدوی سے۔ شہری شعرا بہت کم ہوئے ہیں۔ اعانی کی روایت کے مطابق عربوں کا اس بات پر انقاق ہے کہ بیٹرنی شعرا کو تمام شہری شعرا پر فنسیات حاصل ہے اور یہ بھی مسلمہ امرہے کہ بیٹریوں میں بھتران شاعر حضرت حتاق ہیں۔(۱)

حفرت حمل الوكي جنول سے دو هرك شاعروں پر نفيلت عاصل ب:

أكرچه وربار نبوى من شعرا بكثرت تقد خود يثرني شاعرول من عبدالله بن رواحه اور کعتِ بن مالک جیسے بلند پایہ شامر بھی مدافعت اسلام میں بیش بیش نظر آتے ہیں ' مگر جو بلند ورجہ اور اعلیٰ مرتبہ حضرت حتان کو نعیب ہوا وہ سمی دو سرے شاعر کے جصے میں نہ آسك صاحب الاغانى كى روايت كمطابق واقعات اس طرح بيس كه يخبر اسلام كى مخالفت میں مشرکین کمہ اپنی تمام کو شعوں کو ناکام ہو باد کھ کراد چھے متمکنڈدل پر اتر آئے۔ انہوں نے شاعوں کی خدمت حاصل کیں اور ان سے اسلام اور پنیبراسلام صلی الله علیه وسلم کی چویں اشعار لکھوانے شروع کیے۔ اس پر بعض مسلمانوںنے حضرت علی ہے کما کہ آپ کفار کی چو گوئی کا جواب د مجید حضرت علی کرم الله وجه نه نے کها که اگر آنخضرت معلی الله علیہ وسلم جھے اجازت دیں تو میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ جب اوگوں نے اتحضور صلی الله علیه وسلم سے اجازت چاہی تو ارشاد مواکد وہ اس کام کے لئے موزول میں ہیں۔ پھرلوگوں نے انصار کو توجہ دلائی کہ جس طرح تم لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت تلوار اور نیزے کے ساتھ کی ہے اس طرح آپ کی مافعت میں اپن زبان کو بھی حرکت میں لاؤ۔ اس پر حضرت حنان انے اپنی خدمات پیش کیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حتان تم قریش کی جو اکو سے' حالانکہ میں انہیں

الاغاني ٣٠ : ١٣٠

٣- الاجاب ١: ١٢٨

میں سے ایک فرد ہوں؟ حضرت حتان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اس طرح اللہ رکھوں گاجس طرح آٹے ہے بال نکال لیا جا آہے۔ اس پر حضور کے دُماکی اللہ میں اللہ م

(اے اللہ ان کی روح القدس سے مدد قرما۔)

حفرت حمال یہ اونے کی وجہ سے قراش کمہ کے حالات معرکوں اور انساب سے بہت زیادہ واقعیت نہ رکھتے تھے اور جو کھنے کے لئے اس قتم کی معلومات از اس ضروری تھیں۔ اس لئے بارگاہ نبوی سے ارشاد ہوا کہ حمال کو اس کام کے لئے حضرت ابکر صدیق کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔

حافظ ابن جر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمّان کے لئے مجد نبوی میں منبر رکھوا دیتے آکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کی جو گوئی کا جواب دیں۔()

حضرت حمل الله عليه وسلم كى مرح مل المضرت صلى الله عليه وسلم كى مرح كالم الله عليه وسلم كى مرح كالم الله عليه وسلم كى مرح كماة

الا ابلغ ابا سفيان عَنِّى مغلفةً فقد برح الخِفاءُ معمدًا فاجبتُ عنهُ وعندالله في ناك الجزاء فانَّ ابى و والده و عرض لعرض محمّدٍ بِّنكم وقاء الهجوهُ ولستَ لهُ بِكُفْ عِ فَسُرّكما لخير كما فناءً

ا الاصابه اد ۱۲۸

( این او سفیان تک میری بید بات کط الفاظ میں پنچادی جائے کہ تحقی بات طاہر بوگئی ہے اس کا بوگئی ہے والے اللہ علیہ وسلم ) کی جو کی ہے او میں نے بخیم اس کا جو اب کا ایر اللہ تحالی کے پاس ہے۔ پس بے شک میرا باب اللہ تحالی کے پاس ہے۔ پس ب شک میرا باب اور ان کلب اور میری عرت و آبد تماری طرف ہے آ تخضرت (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی حوث کے خطا کہ قو آپ گا جمسر شیں ہے۔ پس تم موثوں میں سے برت تم دونوں میں سے بہتر ( آخوشور صلی اللہ علیہ وسلم ) پر قربان ہو دونوں میں سے برت تم دونوں میں سے برت میں سے برت تم دونوں میں سے

مجم الشواش لكما به الكراب كد فرات بن حيان مشركين قريش كى جانب سے الخفرت ملى الله عليه وسلم كے ظاف شعركما تعلد حضرت حمال في اس كو مندرج ذيل شعر على وهمكى دى۔

فان نلق فی تطوافنا وابتفائنا فوات بن حیان یکن و هوَ هالک (آگر جمیں طلایہ گردی اور تلاش کے دوران میں بھی فرات بن حیان مل کیا تو وہ حلاک ہو مائے گا۔

رسول الله كي نظرول ميس

ایک مرتبہ آخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کعب بن مالک اور حساب کا لفظ مالک اور کا لفظ مالک اور حساب کا لفظ استعمال فریایہ محر حساب کا حساب کا لفظ استعمال فریایہ محر حساب کے متعلق فریایا فیستال والسُتُنتال (اس نے پانی پایا بھی اور بیا بھی)۔

الرزيان، ص ١١١

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفریں فریا: حران بن فابت کمال ہے؟ حضرت حران نے عرض کیا لیسک یا رسول الله (ا رسول اللہ میں حاضر ہوں)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: حدی کے اشعار ساؤ۔ حضرت حران نے شعر پڑھنے شروع کیے آپ بیزی توجہ سے سنتے رہے۔ فاتے پر فریایا کہ حران کے اشعار تو وشمن کے لئے تیموں کی ہو چھاڑ سے بھی زیادہ معزاور تکلیف وہ ہیں۔

جنگ احزاب کے بعد کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ مسلمانوں کی ممایت میں کون شعر کے گا؟ اس پر حضرت عبدالله بن رواحہ کھنے اور حسان ا نے اپنی خدمات پیش کیں محر ثگاہ استخاب حضرت حسّان پر پڑی۔(ا)

وفدبنو تثيم كااعتراف

بو تميم نے اتن آوميوں كا آيك وفد مرتب كيا اور اس ميں اكابر و اعاظم قوم كے علاوہ چب زبان خطيوں اور شاموں كو مي شال كيا۔ يد وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا اللہ اللہ اللہ عليہ وسلم اللہ عليہ وسلم اللہ عليہ مي تحد سے فخرى باتوں ميں مقابلہ كرنے آئے ہيں) جب ان كے خطيب اور شام كے بعد ويكرے كھڑے ہو كرا بنا ابنا كلام سنا بي تو أي كريم صلى الله عليه وسلم نے بواب كے لئے حتاق كو كمل چنائي حضرت حتاق نے أي كريم صلى الله عليه وسلم نے بواب كے لئے حتاق كو كمل چنائي حضرت حتاق نے فكرے مو كر محابة كى مدح ميں برجت آيك قصيدہ كمد ويا۔ جس كے آخر ميں وفد كو يول كالم بيا:

خامنهم مااتی عفوا وان منعوا فلا یکن همک الامر الذی منعوا

الماني منه

فان في حربهم فاترك عدارتهم سما يخاض عليه انصاب واسلم الكرم بقرم رسول الله قائدهم أذا تفرقت الاهواء والشيع

یہ قمیدہ سننے کے بعد رکیں دفد نے حضرت حتاق کی قابیت اور فعیلت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ واللہ نشاعرہ اشعر من شاعرنا والحضیبه اخطب من خطیبنا (بخدا محر ملی اللہ علیہ وسلم کا شاعرہ ارے شاعرے اور آپ کا خطیب ادارے خطیب سے بعد کرہے)۔ نتیج یہ ہواکہ وفد نے اسلام قبل کرلیا اور بارہ گاہ نبوی ہے وفد کے جررکن کو خلعت سے نواز اکیار)

نقادان فن کی شهاد تیں

نا بغہ ذبیانی نے معزت حتان کے چھر اشعار س کر کہا۔ انک لشاعر۔ (تو بہت برا شاعر ہے) شاعر حلینہ نے حتان کی فغیلت کا اعتراف ان الفاظ میں کیلا

ابلغوا الانصار ان شاعر کم اشعرُ النُعُرُب (انصار تک میری به بات پنچا دو که ان کاشاع عود ل می سب سے بواشاع ہے)۔(۲)

صاحب الاقانى لے حضرت حمّان كو فنل من فول الشوا كالقب ديا ہے۔ (٣) ابن رشيق الى شرو آفاق كاب العمد ميں رقط از ہے (٢)

المائن ٣٥:٣٥ م

۳- این مجر: تذیب التذیب ۲۳۸:۳

الاعانى ٢٠ ١١٥ ١١

ہر ا فمد ' ا : " ے

واشعر اهل المدر باجعاع الناس واتفاقهم حشان بن ثابت (تمام لوگوں كاس بات پر اتفاق و اجماع ہے كہ الل مرش ہے عمان سب سے براشاعرہے).

شاعر کی اپنی زبانی

حفزت حسّان اپنی جدت علیع پر خود بھی نازاں تھے۔ شعر مکوئی میں غیر مقلد واقع ہوئے تھے 'چنانچہ فرایا:

لا انسرق الشعرا مانطقوا بل لا یوافق شعر هم شعری (میں شعراکی کمی ہوئی کمی بات کا سرقہ نہیں کرتمہ بلکہ ان کا کوئی شعر میرے اشعار کے موافق نہیں ہے).

اپی قادر الکائی زبان کی پاکیزگی کابیان کرتے ہوئے وہ اپی زبان کو بے عیب عموار اور اپنے اشعار کو ناقدان فن کے نقد و نظرِے بائند اور معاندین کے طعن سے وراء الوراء قرار دیتے ہیں:

لسانی صارم لا عیب فیه و بحری لا تکنره الدلاء (میری زبان میں کوئی عیب نمیں ہے اور میرے سمندر کو کوئی ڈول گدلا نمیں آ).

حضرت حتان شاع بھی ہے اور نقاد بھی اشعر کہتاہے اور شعر و شاعری پر نقد و تبعرو بھی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حتان ہے وریافت کیا گیاکہ بھترین شاعر کون ہے؟ پوچھا کہ انفرادی حیثیت میں یا بلحاظ قبیلہ؟ لوگوں نے کھا کہ کونسا قبیلہ شعر گوئی میں افضل ہے۔ جواب ریا: قبیلہ حذیل اور حذیل میں ابو ذویب کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ (۱)

۱۱ این رشق ٔ ۱:۲۷

شعركيا ہے؟ اس من كوئى ويز غولى كي ہے؟ معرت متان كا تخيل المنظه ہو عمران الله و الله و

#### مدح رسول الله

حعرت خلل نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی مرح میں بے شار تصیدے کے محران سب تصائد میں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت حلاق نے فلد بیائی اور فلو سے مجھی کام نہیں لیا۔ بیشہ وا تعیت و حقیقت کو موزوں الفاظ میں پیش کردیا۔ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمل کا یوں ذکر کیا ہے:

و احسن منک لبم ترقط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرء من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاءُ

(آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت فخص میری آتکموں نے بھی دیما اور آپ سے نیادہ حیون کی بال نے اب تک شین جند آپ ہر عیب سے دیس دیکھا اور آپ سے کویا آپ دیسے می پیدا ہوئے ہیں جیدا ہوئے ہیں۔

ایک دو مرے تھیدے میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علق مرتبت اور مشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا

و شق له من اسمه ليجله فنو العرش محمود و هنا محمد نبى اتانا بعد ياس و فترة من الرسل و الاوثان في الارض تعبد فامسلُ سراجاً مستنيراً و هادياً يلوح كما لاح المقيل المهنّد وانفرنا ناراً و بشّر جنّةً وعلمنا الاسلام فالله نحمَدُ

و انت اله الخلق ربّن و خالقی
بنالک ما عمرت فی الناس اشهد
تعالیت رب الناس عن قول من دعا
سواک الها انت اعلٰی و امجد
لک الخلق والنعماء والامر کله
فدایاک نستهدی و ایاک نعبد

(اے میرے پردردگار تو بی تمام مخلوق کا معبود پر حق ہے۔ میں جب تک زندہ بول لوگوں کے سامنے میں گوائی دیتا رہول گا۔ اے خدا تو ان تمام لوگوں کی بات ہے ' بلند و بالا ہے جنوں نے تیرے سوا کسی اور کو پکارا' تو بی اعلیٰ و ارفع اور بزرگ و برتر ہے۔ اے اللہ تمام مخلوق اور تمام تعتیں اور تمام اختیار تیرے لیے ہیں۔ لی ہم مجتمی سے

بدایت ما تکتے میں اور تیری عی عیادت کرتے میں)۔

جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بداوری اور شان پینبری کا نقشہ

يول محينيا ب

فینا الرسول و فینا الحق نتبعه حی الممات و نصر غیر محدود ماض علی الهول رکاّب کما قطعوا انا الکماه تحامو فی الصنادید وافی و ماضِ شهاب یستمناء به بئر اناز علی کل الاماجید مبارک کضیاءِ البُئر صورتُه ما قال کان قضاء غیر مرزدود

(ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول اور ہمارے اندر اللہ کا حق ہے جس کی ہم چیروی کرتے ہیں ، جو موت سے آزاو ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا متاحی مدہ۔ آپ خوف سے گزرنے والے 'اس جگہ سواری پر سوار ہونے والے جمل لوگ ہمت چھوڑ دیں۔ اس وقت شہ سوار 'جب تیرانداز کمین گاہ میں چھیے ہوتے ہیں 'آپ عمد پورا کرنے والے 'اپ قول کو کر گزرنے والے اور ایسے ستارے ہیں جس سے چودھویں کا جاند کی دوشنی صاصل کر آ ہے 'جو ساری کا نکات پر جھکے ہیں۔ بارکت ہیں 'چودھویں کے جاند کی آپ کی مورت ہے 'آپ کی کی ہوئی بات تقدیر مبرم ہو جاتی ہے)۔

ک آپ کی صورت ہے' آپ کی کمی ہوئی بات تقدیر مبرہ اپنے ایک شعر میں اسلامی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا:

و تعلم ابْ اللّه لا رب غیرہ و ان کتاب اللّه اصبح حادیاً (اورتوجانتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی خدا ٹمیں اور اس کی کتاب (قرآن مجیر) ہی

لوگول کے لیے ذراید ہدایت ہے)۔

پنیبراسلام کے اخلاق سند کاؤکر کرتے ہوئے کہا:

والله ربى لا نفارق ماجدًا
عف الخليقة ماجد الامجاد
متكرمًا يدعو الى رب العلى
بنل النَّصيحة رافع الاعماد
مثل الهلال مباركاً نا رحمة

سمع الخلیقة طیب الاعواد

( مجھے اپنے پردروگار کی حم ، ہم بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ آپ پاکیزہ
علاات والے اور بزرگی کے کام کرنے والے بین انتمائی معزز بیں۔ رب اعلیٰ کی طرف
بلاتے بیں۔ نھیحت (فیر قوائی) کرنے والے اور نے ارادوں والے بیں۔ پہلی آریخ کے
جائد کی طرح بابرکت اور صلاب رحمت ہیں۔ معافی کرنے کی علوت والے اور عمرہ صفات
والے ہیں)۔

افسار کے ایار ، قربانی خلوص اور مجب کو بیال اواکیا:

بخدکنا لهٔ الاموال من جلٌ مالنا
و انفسنا عند الواغی والتاسیا
نحارب من عادی من الناس کلهم
جمیعًا و ان کان الحبیب المصافعا

جسید و من من العلیب العصافیا (جب بھی ضورت ہوئی اور آپ نے تھم رہانہم نے اپنے عمرہ مل اور اپنی جائیں

شی کردیں۔ جو مخض بھی تمام لوگوں میں سے آپ کے ساتھ لاے گاتو ہم اس کے ساتھ لاے گاتو ہم اس کے ساتھ لایں گا۔ اگرچہ دہ ہمارا دیا دوست ہی کیوں نہ ہو)۔

ای انداز میں محلبہ کرام کی مرح میں قصائد کے جو یخف طوالت مذف کے

جاتے ہیں.

مرفيه

حضرت حمل آنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کئی ایک مرشیے کے۔ جن میں انہوں نے اپنے جذبات عقبیت کا وافر طو رپر اظہار کیا۔ خلفاے راشدین 'صلبہ ﴿

اور شدا کی وفات پر بھی مرشے کے محلیہ اس سے حضرت عبان کی شارت پر بہت زیادہ مرشے کے اس کی وجہ ابن بشام نے ہوں کمی ہے و مزل عشمان بن عفان علی اوس بن شاہت بن المعند و اخر حسّان بن شاہت می داد بنی المند و اخر حسّان بن شاہت می داد بنی المند و اخر حسّان بن المعند و المند حسن قتل (حضرت عبان المجرت کے بعد حضرت حسّان کے بمائی اوس بن عابت کے بال محمرے سے ای لیے حضرت حسّان ان سے محبت رکھتے ہے اور جب وہ آل اور جب وہ آل بود عورت قرق وہ ان پر دوتے ہے)

قتلتم ولى الله فى جوف بارم و جئتم بامر جائر غير مهتدى فهل رعيتم ذمة الله وسطكم وارفيتم بالعهد عهد محمد

(تم نے اللہ تعالی کے ایک دوست کو ان کے محرین قمل کر دیا۔ اور تم ایک طالمانہ فعل کے مرتحب ہوئے ہو (اے قاتلین علین) تم نے اپنے بیں سے بھرین فخص کے متعلق اللہ سے کیے ہوئے عمد کا لحاظ کیوں نہ رکھا۔ اور معزت محمد معلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں ہورانہ کیا)۔

مضمون بمت طویل ہو رہا ہے۔ حضرت حتان کے کلام کی خوبوں کا ذکر اہمی تک بالکل ادھورا پڑا ہے۔ حضرت حتان کا دوبوان اس عبد کی مستقل باریخ ہے ان کے اشعار عبد نبوی اور دور اول کے معاصراند ریکارؤ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اوس و خزرج کی جنگیس ان کے اطلاق اس عبد کے عام واقعات و حالت ان کی حضارت و ثقافت سے سب چیزیں بن کے طلب بی اور ذریر تھم مقالد بیں ہے ان چیزوں کا اضافہ تارکین کے لیے مبر آزا ہو جائے گا و فرا انسین کی اور فرمت پر اٹھا رکھتا ہوں۔

000

١- ميرت رسول الله وربي ايديش من ٢٣٣



## ذقِي: سيْرِتُ البِنِّيِ كِي وشي بين

اسلام ایک کمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے اور پیفیراسلام سید المرسلین المشخیج المدنبین عاتم النبیین و حمت الله المین صلی الله علیه وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسلام کو نافذ فرمایا۔ اس دین فطرت پر خود مجم عمل کیا اور اپنے سحابہ کو بھی اس حیات پخش وستور پر عمل کرایا اور اس طرح ایک الیا عملی نمونہ اور اسوہ حنہ پیش کیا جو رہتی دینا تک کے مسلمانوں کے لیے جردور آور ہرزمانے میں قابل عمل ہے۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد تیرہ سال تک کے بیں عقائد کی میں عقائد کی میں عقائد کی میلے کی وحد و رسالت اور آخرت کے اسلامی اور قرآنی نظریے پیش کیے۔ یہ تیرہ سال کا عوصہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا دور تھا۔ آپ مخالفتوں اور عدادتوں کے ماحول میں لوگوں تک اللہ تعالی کے احکام پیچاتے رہے۔ فیراللہ کی پرستش سے روکتے رہے اور قوامات اور جابل رسم و رواج سے عربوں کے دل و دماغ کو صاف اور پاک کرتے کے لیے جرمکن کوشش فرماتے رہے۔

جب آپ جرت فراکر دیے تشریف کے گئے تو دہاں حالات کیر مختلف پیدا ہو گئے۔ دس سال کے قیام مدینہ میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور اپنے متبعین اور جان فاروں کو اسلامی حکومت کے نظم و نسق اور فیلی سلطنت کے اصول سیاست سے عملی طور پر روشناس کرا دیا۔ عربوں کے تبائل معاشرے میں حکومت و سلطنت اور سیاست کملی کا اسلامی تصور پہلی مرتبہ آخضرت صلی معاشرے میں حکومت و سلطنت اور سیاست کملی کا اسلامی تصور پہلی مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مرف بیش کیا بلکہ اس کو عملی طور پر فافذ کرکے لوگوں کو بتا دیا کہ عمل و انسان کے نقل و انسان کے نقل و انسان کے نقل و انسان کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ اس پہلی سلطنت میں جو قانون اور حکم والے مختلف طبقات کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ اس پہلی سلطنت میں جو قانون اور حکم

نافذ کیا گیا وہ کمی انسان کا بنایا ہوا نہ تھا ، بلکہ وہ قانون النی اور تھم خداوندی تھا۔ ہم مختر پول بیان کر کئے ہیں کہ قرآن وسنت کا قانون جاری اور نافذ کیا گیا تھا۔

اب ہم سیرت النبی کی روشن میں اسلامی سلطنت میں فیر مسلم رعایا لینی ذمیوں کی حیثیت کا جائزہ لیتے ہیںنہ

سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ لفظ ذی کا مفہوم سمجھ لیا جائے کو تلہ
یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک لفظ کا مفہوم کتا تی اچھا کیوں نہ ہو، محر بعض غلط فنمیوں
بلکہ سازشوں کی وجہ سے اس لفظ کے مفہوم کو یکسر تبدیل کر کے اس میں ذات و رسوائی ا توہان و تحقیر اور نفرت و تھارت کے عناصر پیدا کھ دیے جائے ہیں۔ پھروہ لفظ اپنے حقیقی معنی و مفہوم سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے استعمال میں تحقیر وم اور برائی کا پہلو عالب آ جاتا ہے۔

در اصل ذمی کا اطلاق الی وسد پر ہوتا ہے اور وسد کے معنی ہیں، حق وقت داری کا اطلاق الی وسد پر ہوتا ہے اور وسد کے معنی ہیں، حق وقت داری کا اطلاح میں داری کا اسلام علی شریعت اور اسلام میں وقتی ہو ہوتا ہے گئی اسلام کے در میان کیا گیا ہو اور اس لیے دی کو اہل الذمد کے علاوہ اہل العهد (یعنی وہ محض جس سے حمد و بیان کیا گیا ہو) ہمی کسے ہیں۔ الجو ہری ایسے اہر لفت نے ذمی کو اہل العقد کے نام سے ہمی یاد کیا ہے۔ ایک دو مرے اہر لمانیات نے وسد کا منہوم بیمی امان بیان کیا ہے۔

معاہد کو ذقی کمنے کی دجہ بیہ ہے کہ وہ حمد و پیان کے بغیر ملائوں کی حمایت و حفاظت میں آ جا آ ہے۔ اس کو امان مل جاتی ہے اور اسلامی حکومت کی بید ذمہ وارمی ہو جاتی ہے کہ وہ خری حقوق کی حکمداشت کرے اور اسلامی حقوق کی حکمداشت کرے اور اسلامی ریاست کا بید مقدس فرض اسلامی میاست کا بید مقدس فرض کے کہ وہ غیر مسلم رعایا کے حقوق کی پوری پوری حقاظت کرے کو تک حکومت نے بید خدمہ لیا ہے۔ اس کے بعد بید حقوق کی لوری کوری مقاظت کرے کہ لفظ وقی میں تحقیر و خدمہ لیا ہے۔ اس کے بعد بید حقیقت کھل کر سائے آ جاتی ہے کہ لفظ وقی میں تحقیر و بید کی ایک اند علیہ وسلم کی ذات گرای کا کی تذکیل کا قطعا کوئی تصور یا پہلو نہیں بایا جاتا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای کا کی

آبی بهت برا فیفان ہے کہ آپ نے غیر مسلم رعایا کو ہر طرح کی آبان دی اور ان کے شری حقق کی مخاطت کا ذمہ اشایا۔ ایک حدیث بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ "اگر مسلم قوم کا کوئی شخص بھی کمی کو ابان دے دے قرساری مسلم قوم پر بیہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جے ابان دی گئی ہے اس کی پوری پوری حفاظت کرے باکہ اسے کوئی تکلیف نہ وی خوج ہے۔ " باری کا مشہور واقعہ ہے کہ جب عمد قاروتی بی میدان جگ میں ایک غلام کے دستم می ایک فاتم کے ابان دے دی تھی تو حضرت عمر قاروتی رضی اللہ عنہ نے اس غلام کے عمد اور ذے کو قائم رکھا۔

آخضرت صلی الله علیه وسلم فے جمال اسلامی عقائد و عبادات کی تعلیم دی دہاں اخلاق و آداب بھی سکھا ہے' سیاست کاری اور حکرانی کے اصول بھی بیان فرائے اور ملے و جنگ کے قواعد و ضوابط کی تشریح بھی فرمائی۔ مختف طبقات کے شربوں کے حقوق مجی متعین فرا دید-ملم اور فیرسلم رعایا نیز فیرسلم جنگی فیدیوں کے ساتھ سلوک اور برآؤ کے بارے میں احکام نافذی منیں کیے 'بلکہ ان پر عمل کرے ایک نمونہ اور مثال قائم فرا دی۔ جگ کے دوران میں بچوں بو رحوں اور عورتوں کو تل کرنے کی ممانعت فرما دی۔ کھیتوں کو برماد کرنے اور درختوں کو کاٹ کر جاہ کرنے سے روک دیا۔ اسلام سے پہلے میہ عام دستور تھا کہ میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کے ناك وكان اور ديكر اعضا كاث ديج جاتے تھے۔ انخضرت صلى الله عليه وسلم لے موت اور قتل کے بعد بھی آدمیت کے نقدس کو محوظ رکھنے کی غرض سے اس وحثیانہ اور طالمانہ حركت سے باز رہنے كا عم ديا۔ جنكى قيديوں كو جيلوں ميں ركھنے اور بيرايوں ميں جكڑتے كى بجائے ایک نمایت شریفانہ اور پروقار طریقہ بتایا کم ان کو کمروں میں لے جاکر ان سے خدمت تولو ککن انہیں کھانے پینے اور پہننے کے لیے وہی کچھ دو جوتم خود استعمال کرتے مو- اس ك دد داضح فائد فظر آت بين ايك تويد كد جنكى قيدى قيد وبدك تكالف و معائب ہی سے نجات نہیں پاتے بلکہ احساس قید سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ دو سرا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے محمولیو ماحول میں ان کے حسن سلوک اور نیک بر آؤ اور مالح کدارے متاثر ہو کر اپنی زندگی اور اپنے عقیدے کو بھتر بنا کر مؤمنانہ طرز زندگی کو اپنائیں۔

یہ بات بڑی واضح ہے کہ اسلامی ریاست میں غیرمسلم رعایا کی تین اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جو کتی ہیں۔ ایک وہ جو س میں۔ ایک وہ جو کسی معاہدے یا صلح نامے کے ذریعے اسلامی ریاست کی رعایا ہے ہوں۔ ایسے لوگوں کو معاہد کتے ہیں۔

دو سرے وہ غیر مسلم جو جنگ میں شکست کھانے کی بعد مغلوب و مفتوح ہوئے ہیں' یہ لوگ مفتوحین کملاتے ہیں۔

تیرا طقد ان غیر ملکیوں کا ہے جو کہلی دونوں صورتوں سے بالکل الگ ہیں وہ اسلامی ریاست کو اپنا وطن بنا لیا ہے۔ اسلامی ریاست کو اپنا وطن بنا لیا ہے۔ اگرچہ ان متیوں اتسام کے عام حقق برابر و کیسال ہیں کین پہلے دونوں اتسام کے احکام میں تھوڑ ابت فرق ہے۔

معابدين

معاہرین کے بارے بیں رسالت اکب صلی اللہ علیہ وسلم نے عظم دیا ہے کہ ان کے تمام معالمات بیں شرائط صلح کے مطابق بر آؤکیا جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط صلح کی طلاف ورزی کرنے سے بختی کے ساتھ روک دیا۔ صلح نامے کی شرائط کیسی بی سخت کیوں نہ ہوں ان پر عمل وراکہ ضوری قرار دیا اور شرائط صلح کی پابندی نہ کرنے پر سخت وعید فرائی ہے۔

امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن (کتاب العجها د) میں ایک صدیث نقل کی ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراعتے ہیں "اگر تہیں کی قرم سے جنگ کرنی پڑے اور تم ان پر غالب آ جاؤ اور وہ تم سے کچھ شرائط پر صلح کر لے تو ان مقررہ شرائط سے تجاوز کرنا تمہارے لیے قطاء جائز نہیں۔" الم ابوداؤو نے ایک اور صدیث روایت کی ہے کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خروار کرتے ہوئے فرایا کہ کان کھول کر من لوکہ جو قرض کی معالم ہے شمل کرے گائیا اس کے حقوق میں کی تم کی کی

کے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گایا اس کی مرضی کے خلاف اس
سے کوئی چڑلے گا تو قیامت کے دن میں خود ایسے ظالم خض کے خلاف برقی بول گا۔
مارے ہال حدیثی، فتنی اور شرقی اوب میں فیر مسلم رعایا کے حقوق پر بزی
تفصیلات موجود ہیں، مگر معاہدین کے بارے میں صرف بد عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ
اسلامی حکومت ان کے ساتھ طے شدہ شرائط کے مطابق معاہدہ کرے۔ ان شرائط میں کی
بیشی کرنا قطعا میا تر نہیں۔ نہ تو ان پر زر صلح برهایا جا سکتا ہے، نہ ان کی زمینوں پر
عکومت قابض ہو سکت ہے، نہ ان کو گھر بارے محروم کیا جا سکتا ہے۔

اشیں این ماسل ہے۔ اسلامی موالمات اور عمادات میں بوری آزادی عاصل ہے۔ اسلامی ریاست میں ان کی عزت و آبد اور مال وجان محفوظ و مامون میں (ابدیوسف کتاب الخراج) من ۲۵)۔

مفتوحين

یہ وہ فیرمسلم لوگ ہیں جنیں مسلمان فرجوں نے میدان جنگ ہیں برور ششیر رقح کیا اور لڑائی کے نتیج ہیں ان کے علاقے مسلمانوں کے قیفے ہیں آگئے ہوں۔ ایسے منتوجین کو اسلامی ریاست ہیں خاص حقوق دیے جاتے ہیں' جن کے متعلق تنفیلی بیان امارے فقتی اوب ہیں بری شرح و بسط سے لما ہے' مثلا" (ا) جب اسلامی حکومت کا مریراہ ان مفتوجین سے بڑنے لیں قبل کر لے تو اس کے نتیج ہیں ووائی عقد ذمہ تائم ہو جاتا ہے اور ان کی جان و مال اور عزت و آبو کی حقاظت و محمد اشت مسلمانوں پر فرض جو جاتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان مریراہ ریاست کے لیے مفتوجین کو غلام بنانے یا ان کی جو جاتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان مریراہ ریاست کے لیے مفتوجین کو غلام بنانے یا ان کی جائیداد وار اپنی جائیداد اور اپنی میں۔ ریدائع الصنائع کے دارے میں بھیشہ کے لیے معلمتن ہو کربے خوف و خطر زندگی برکر کئے ہیں۔ ریدائع الصنائع کے دارے خود و الک قرار پاتے ہیں اور انتال ارامنی کے وریش کے نام ہو

گا۔ ان لوگوں کو اپنی جائنیداد اور اراضی کے بارے میں ہے ' ہیریا رہن کا قانونی حق حاصل ہوگا۔ اسلامی عومت ان کو بے دخل کرنے کی مجاز نہ ہوگئ

یمال بڑے کا ذکر آیا ہے گذا ضروری ہے کہ اس کی مجی مخترا اس طور پر وضاحت کر دی جائے۔ ور اصل بڑیہ وہ فیک ہے جو ذمیوں ہے ان کی جان و مال کی حفاظت نہ کر حفاظت کے بدلے میں وصول کیا جاتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت جان و مال کی حفاظت نہ کر کھنا چاہئے کہ بوقت ضرورت ملکی وقاع یا جماد کے حمن میں ہر مسلمان کو فوتی فدمت رکھنا چاہئے کہ بوقت ضرورت ملکی وقاع یا جماد کے حمن میں ہر مسلمان کو فوتی فدمت کے لیے بلایا جا سکتا ہے گئین ذمیوں کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ ان کے لیے فوتی فدمت کا لازی نہیں۔ بڑیہ اس فوتی فدمت کے بدلے میں مجی لیا جاتا ہے اور چراس بڑیے کی وقم نمایت معمولی ہے۔ علاوہ ازیس کزور بھار الیاج عور تیں " ہے" بو اڑھے وہوائے " اندھ ' بے روزگار عورتیں " ہے ' بو اڑھے ' دیوائے ' اندھ ' بے روزگار ' عورتیں ' کے ' بو اڑھے ' دیوائے ' اندھ ' بے روزگار ' عورتیں ' کے ' بو اڑھے ' دیوائے ' اندھ ' بے روزگار ' عورتیں ' کے ' بو اڑھے ' دیوائے اور مستشنی شھرایا محمل ہے۔ نیز بڑنے کی دخول کے دفت اسلام نے نرمی کا تھم دیا ہے اور مستشنی شھرایا محمل ہے۔ نیز بڑنے کی دخول کے دفت اسلام نے نرمی کا تھم دیا ہے اور مستشنی شھرایا محمل ہے۔ نیز بڑنے کی دخول کے دفت اسلام نے نرمی کا تھم دیا ہے اور

اب مناسب معلوم ہو آ ہے کہ ان کے عام حقوق کا مجمی ذکر کیا جائے جو اسلامی ریاست میں ذمیوں کو حاصل ہیں:

جان کی حفاظت کے بارے میں قانونی طور پر اسلای ریاست کے مب شمری برابر ہیں اگر کوئی مسلمان کی ڈی کو قتل کرے تو اس کا قصاص لیا جائے گا اور اس طرح جس طرح کہ مسلمان کے قتل پر لیا جاتا ہے۔ حمد نبوی میں ایک مسلمان نے ایک دی کو قتل کر ریا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ انا احق من و فی ہذمتہ (عنایہ ا هر ح بدلا یہ ۲۵۱۱، ۲۵۱۱ اس کے زمہ کو وفا کرنے کا میں سب نے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ حمد فاردتی میں ایک مسلمان نے جرو کے ایک عیمائی کو قتل کر دیا اور حضرت عرش نصلے کے مطابق اس قائل مسلمان کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی فرایا کرتے تھے کہ مسلمانوں اور ذمیوں کا قصاص اور دست برابر ہے۔ ان کے عمد فادافت میں ایک مسلمان نے ایک ذی کو قتل کردیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شمادت کمل ہونے کے بعد تصاف کا کھی و نے ایک بعد تعدیق بعد تصاف کا حکم دے دیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزرات عمد میں پیش کیا اور انہوں نے قصاص پر عمل کیا (یجی بن آوم الخواج مص ۲۷)

حفاظت مال: آغاز اسلام ہی میں میہ مسئلہ طے پاگیا تھا کہ اسلامی حکومت کے غیر مسلم رعایا کی مقوضہ اراضی انہیں کے قبضے میں رہیں گی (کتاب الخراج ' ص ۱۲) م

سم رعایا ی معبوصہ اراضی اسی بے بھے ہیں رہیں بی (الب احراج من ۱۳)

حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے عمد خلافت میں ذمیوں کی جاگیروں' ان کے
غلاموں یا دیگر اراضی کی خریداری سے منع فرما دیا تھا۔ (اینیا من ۵۵–۵۲) شام کے ایک
کاشت کار کی کھیتی کو فوجیوں کی لفل و حرکت سے نقصان پیٹیا تو حضرت فاروق آعظم رضی
اللہ عند نے اسے بیت المال سے وس ہزار درہم اواکر دیئے۔

دمیوں کے سلط میں اسلامی ریاست کی ہے بھی اہم ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی وشمن ان پر حملہ کردے تو اسلامی حکومت وشنوں کامقابلہ کرکے ان کی مداخلت و حفاظت کرے۔

فدہی آزادی اسلام ریاست میں ذمیوں کو پوری پوری فدہی آزادی حاصل ہے۔ اس سلسلے میں آزادی حاصل ہے۔ اس سلسلے میں آخوشرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فربان شاہد عادل ہے، آپ نے نجران کے عیسائیوں کو فربان لکھ کر دے دیا جس کے بیہ الفاظ قابل توجہ ہیں۔ لا اُلفَّنَا عَن الحیف یا دِنْنِیهِمْ (فتوح البلدان میں ۱۲) کینی انہیں ان کے فدہب کے بارے میں کوئی تکلیف یا گزند نہ بین ہے۔ کتاب الخراج میں امام ابوبوسف نے کھا ہے کہ پادری راہب اور گرجاؤں کے پچاری اپنے عمدوں اور متعبوں سے الگ نہیں کیے جائمیں گے۔ حضرت خالد کرجاؤں کے پچاری اپنے عمدوں اور متعبوں سے الگ نہیں کیے جائمیں گے۔ حضرت خالد میں ولید شرح فرو کے موقع پر دہاں کے عیسائیوں کو یہ عمد عامد کھے کر دیا کہ ان کے گرے اور کنیسیے منہدم نہیں کیے جائمیں گے۔ انہیں ناقوس بجانے سے بھی نہیں روکا گا اور نہ اپنے شواروں پر انہیں صلیب کا طوس ڈکانے سے منع کیا جائے گا یہ اور جائے گا یہ اور حسم کی دو مری اقدار سیکڑوں معلیدوں میں مشترک ہیں۔

اسلامی حکومت میں ذمیوں کی فدہی رسوم اور عبادات سے تعرُض نہیں کیا جا آ۔

ذر برائی فرجی عبادات اور رسوم اوا کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسلانی مصل موتی ہے۔ اسلانی مصل کے عبادت خانوں کی حفاظت کرے۔ ان کے عبادت خانوں کی حفاظت کرے۔ ان کے عبادت خان مصد خان مصد کے عبادت خان مصد کا افزام بدنیتی پر جن ہے۔ تعمیر کرنے کا افزار ہدنیتی پر جن ہے۔ مسلمان حکرانوں پر گرج مشدم کرنے کا افزام بدنیتی پر جن ہے۔ مسلمان حکرانوں نے تو مشدہ گرج سرکاری فرائے ہے اور مسلمان حکرانوں نے تو مشدہ گرج سرکاری فرائے ہے اور العقوری نے اپنی این تغری بردی نے النجوم الزا برة فی ملوک مصد والقا بدہ اور العقوری نے اپنی کاب "الحفظ الله میں بید حمالی حکرانوں نے نہ مرف بدک پرائے عبادت خانے قائم رکھ بلکہ معبدوں سے متعلق تمام عبد اور تمام جائدادیں پرائے عبادت خان دیاریوں اور راہموں کے مقررہ روز سے مسلمانوں کے بیت الل سے اوا کر رہے۔

اسلام کی رواواری اور فراندلی طاحظہ ہو کہ ذی کو کمی تشم کی اذب یا تکلیف پہنچانے ہے منع کر دیا گیا ہے۔ جس طرح کمی مسلمان کو گال وینا ، بار پیٹایا اس کی فیبت کرنا جائز نہیں 'بالکل اس طرح یہ باتیں کی ذی کے حق میں بھی جائز نہیں ہیں۔ فوجداری قانون 'مسلمان اور ذی کے لیے کیساں ہے۔ دونوں کے لیے تعزیرات ایک جیسی ہیں۔ برائم کی مزائم می مسلمان اور ذی کے لیے برابر کیساں ہیں۔ چوری 'ؤاکہ ' زنا 'تمت زنا و نیرہ میں مزا دونوں کے لیے کیساں ہیں۔ البتہ شراب کے معالمے میں زمیوں کو رعایت حاصل ہے۔ دیوانی قانون بھی مسلمان اور ذی دونوں کے لیے کیساں ہے۔ تجارت اور کاروبار کے طعمن میں بھی معاشی اور پابندیاں دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں۔ یہ بات کاروبار کے طعمن میں بھی معاشی اور پابندیاں دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں۔ یہ بات بیا کوئی ناانسانی برتی تو عالمے دین اور فقہائے اسلام نے زمیوں کے حقوق کی تعایت کی اور عالم کیا انسانی برتی تو عالمے دین اور فقہائے اسلام نے زمیوں کے حقوق کی تعایت کی اور عالم کو انسانی کی خوات کی جائے گارہ ادا کیا ہے اور ہماری آری کو اس شاندار کردار پر فخرے آج بھی فخرے اور بیشہ درجا گا۔

ممیں یہ حقیقت ہر گر فراموش میں کرنی چاہیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرمسلم رعایا سے حسن سلوک اور فراغداند رواداری کا تھم دیا ہے۔ معالمات میں نرمی برت کی تلقین فرائی ہے۔ ایک اسلامی حکومت میں انسیں پوری ندہی، معاشرتی اور معافی آزادی حاصل ہے۔ اسلام ان کے عقائد علاوات اور رسم و رواج پر کوئی بابندی عائد میں کرنا ایکن اس کے ساتھ یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اسلام ایک نظریاتی اور اصولی حکومت کا وای اور عای ہے اور نظراتی حکومت اور جمهوری حکومت میں برا فرق ہے۔ اسلامی حکومت غیرمسلم رعایا کو شرایعت کے عطاکردہ حقوق پر مجبور ہوتی ہے ان حقوق کو سلب کرنے یا ان میں کمی کرنے کا اختیار اسلامی حکومت کو ہرگز حاصل نہیں ہے۔ جبکہ جمہوری حکومتیں ا قلیتوں کے حقوق غصب کرلیتی ہیں اور ا قلیتوں کے وجود کو بھی ختم کردیتی ہیں۔

ظاصه کلام یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں ذمیوں کو وہ تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان شمری کو حاصل ہیں اور اس پر شریعت کی عطا کردہ رعائتیں الگ ہیں۔

دیوانی اور فوجداری قانون میں مسلم اور غیرمسلم دونوں برابر ہوں گے۔ ذمیوں کو ند ہی عقائد و عبادات میں آزادی کے ساتھ اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ند بب کی تعلیم دیں۔ ذمیوں کو تهذی خود اختیاری حاصل ہوگی اور ان کے محضی اور عاکلی معالمات میں ان کے اپنے قوانین ان پر لاگو ہوں گے۔ اسلامی پرستل لا ان پر عائد نہیں کیا جائے گا۔

اس کے بعد مجی می گنجائش ہے کہ مزد حقوق تعین کرنے کے لیے ایک اجتمادی پورڈ قائم ہوجو د قا" فوقا" اقلیوں کے مسائل و معالمات پر بھدردانہ غور کر آ رہے۔

### سيرت طيئبراكي جامع تصنيف كاخاكه

پوفیسر عبدالتیوم صاحب ---- نور الله مرتدہ --- عبی اور علوم اسلامیہ 'بالخصوص علوم قرآن ' سرت طیب اور عدیث پر سند تشکیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے یول تو اس موضوع پر بے شار مقالات لکتے اور تسانیف مرتب کیں ' گر ان کے کافذات دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ مرحوم کے ذہن میں ایک جامع سرت طیبہ کا فقت موجود تھا ، جس پر آپ کام کرنا چاہتے تھے۔ مرحوم نے اس کے لیے ابتدائی فاکد (OUT) تھا کیا تھا ' جس پر آپ کام کرنا چاہتے تھے۔ مرحوم نے اس کے لیے ابتدائی عاکم کوقع نہ لیا گیا ہوتا کہ موجود کے انسی اس محظیم الثان کاب سیرت کی سحیل کا موقع نہ مل سکا۔ لندا اس خیال ہے کہ بین ممکن ہے اللہ تعالی ان کے چھوڑے ہوئے کام کی کیل کا کسی اور کو موقع فراہم کردے۔ ان کا مرتبہ فاکہ انہی کے الفاظ میں چیش کیا جاتا

ب عرب ممالك كالمختفر جغرافيه و حالات

الله الله عليه وسلم كا شجره نب قبيله قريش بر مخضر نوث نوث

س۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے آباد اجداد کے فضائل کا بیان

س ولادت بإسعادت والدمحرّم

۵۔ بئرزمزم کی بازیانت

٧- مفرت عبدالله كي شادي

ے۔ امحاب فیل کاواقعہ

۸- ولادت بإسعادت سركار دوعالم

۹ آخضرت صلی الله علیه وسلم کی ولادت طیبه کا جش مبارک

۱۰ آخضرت صلی الله علیه وسلم کے اسا کرای

ال تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین

۱۷ سید مبارک شن ہونے کا واقعہ

الله کفار کا آخضرت صلی الله علیه وسلم کو تم سی میں قتل کرنے کا

۱۲۰۰ حضرت آمنه کی وفات

۵۱ عبدالمطلب كاسيف بن ذى ينزن كومبارك بادوينا

AL آخضرت صلى الله عليه وسلم ك جد امجد عبد المطلب كى وفات

ابوطالب کی غالت

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاسفرشام \_1^

> بحيرا راهب كاواتعه \_19

آپ کے ہمرای کون تھے \_\_\_\_\_

مكه ميں آنخضرت صلّی الله عليه وسلم كى بكراں چرانے كابيان \_11 جنّك فحار اور 

علف الفضول ميں شركت \_٢٣

کیائی کریم صلی الله علیه وسلم نے یمن کاسفر فرمایا تھا؟ \_\_ ۲/

جاہلیت کی برائیوں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری \_۲۵

کابیان

آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے دو مرے سفر شام کا واقعہ \_14

ام المومنين سيده خديجة سے آخضرت صلى الله عليه وسلم ك .14

عقد كابيان

تقميرخانه كعبه كياتجديد \_٢٨

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے لقب الامین کا بیان \_19

بچین اور جوانی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق \_٣.

حسنه کابیان

تورات ادر انجیل سے آپ کی رسالت کا ثبوت \_11

وگر قدیم کتب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ذکر ٣٢

مارک

یهود کا کفار کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مدو سے ورانے

کا بیان

وه لوگ جن کا نام زمانه جالجیت می**ں «محمر**" تھا \_٣~

بتول کی پرستش کا بیان \_٣0

-17

-1"4

-54

\_19

-100

\_^1

\_~~

-14

-19

-00

-01

-01

-05

-01

سب سے پہلی ہتی جو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر ایمان

جلد اول

حضرت ابو بكرصداق اور ان كے اسلام لانے كا واقعہ -11 حفرت ابو بكڑكے حكيمانہ مقولے -10 حضرت علي كي زندگي اور ان كا قبول اسلام -17

حضرت علی کی شهادت کا وا تعه -82 حضرت زیر نبن عاریهٔ اور ان کا قبول اسلام -54

خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ

مسٹر مرجولیوٹ کے قول کی تردید

مشرکین کی طرف سے حضرت ابو بکڑی ایذا رسانی دعوت اسلام كااعلان عام حضرت عبدالله من معود كا ذكر جو قرآن كريم كي باواز بلند تلاوت کرنے والے پہلے فخص تھے

> مارپید اور ال گلوچ کرنا متعقب جالوں کا شیوہ ہے \_66 قرآن كريم في عرب كے دانشوروں كو مبوت كرديا \_00

قریش کمہ کا انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معالمے میں

#### ابوطالب ہے نداکرہ

۵۷ کفار کی طرف سے مسلمانوں کی ایزا رسانی

۵۸ کفار کی طرف سے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت کی مطالحت کی

ويشكش

۵۹۔ ابوجل کی حماقت

٠٠- قريش كا آخضرت صلى الله عليه وسلم كاامتحان لينا

۱۱- حضرت جعفر بن ابی طالب کا قبول اسلام

٣- حاكم حبشه ك وربار من حضرت جعفر بن ابي طالب كي تقرير

۳۳- مبشه کی طرف مسلمانوں کی پہلی ہجرت

۲۲- غرانیق کی شفاعت کا تصه

۲۵۔ حضرت حمزة اور ان كا قبول اسلام،

٢٧- حضرت عرض خطاب كاذكر اور ان ك اسلام لان كاسب

١٤- حفرت عمر كا قبول اسلام

۲۸- عبشه کی طرف دو سری جرت کابیان

١٩- شعب الي طالب ك محاصره اور عمد نامه كابيان

۵۰- انخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محابہ کے بائیکاٹ کا واقعہ

اے۔ طفیل بن عمرو دوی اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ

ایک شاعرجو اپنی عقل کو تھم بنا کر اسلام قبول کر نا ہے

۲۵- ابوطالب کی وفات

٧٢- ام المومنين حضرت خديجة كي وفات

20- تخضرت صلى الله عليه وسلم كاطائف كي طرف سنر

۷۱ - امراء ومعراج كابيان

۷۷- قریش به معراج کی خرکاار

۲۸- معراج کی حقیقت

24 کیا آخضرت صلی الله علیه وسلم نے شب معراج میں اپنے خدا

كوبر لما ديكھا تھا

۸۰ نماز کی فرضیت

٨١ - رسول الله كاخود كو قبائل عرب پر پیش كرنا

۸۲ انسار کے اسلام کی ابتدا

۸۳ قریش کا آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے قل کرنے کے لیے خنیہ جواڑ تو

۸۳۰ قرآن كريم اور مكه ين نازل بوت والى سورتول كابيان

۸۵ مدینه منوره کی طرف جرت کابیان

۸۲ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کا ذکر

٨٠ رسول الله كي مرينه منوره مين پيلے خطبه كابيان

۸۸ تخضرت ملی الله علیه وسلم کایمود سے معاہدہ

۸۹۔ قبیلہ خزرج اور ان کے یمودے باہی معاملات

۹۰ اوس اور نزرج کے درمیان عداوت اور اس کا پس منظر

۹ شریرش کابیان

۹۲ مجد نبوی کی تغییر

۹۳- آخضرت ملی الله علیه وسلم کا حضرت عائشی سے عقد فرمانے کا میان

۹۳ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تحویل قبلہ کا عکم

٩٥ ازان كابيان

۹۲ ماہ رمضان کے روزوں اور زکواۃ کی فرضیت کابیان

فريضة ذكواة كابان \_9∠ مهاجرین اور انصار کے درمیان مؤافات کابیان 44 عبدالله بن سلام بن حارث اسرائیلی کے اسلام لانے کا واقعہ \_99 یبود کی دشمنیاں اور ان کے جھڑے \_|++ ابن الي كے نفاق كى ايك مثال \_1+1 اصحاب صفيه كإبيان \_1+1 اذن جہاد \_1+# حفزت حمزة كي كشكر كشي \_1+1~ مرية عبيده بن حارث \_I+& سرية سعد بن الى و قاص \_1+4 غزوة ودان ياغزوه ابوا \_10\_ غ وه يواط \_1+1 بدر كايملا غزوه يا غزوهٔ سفيان \_1+9 غ وهٔ عشيره \_# مرية عبدالله بن جعش اسدى -# غزوه بدر ثانی یا غزوه بدر کبری -111 ابو سفیان اور ابوجهل کے درمیان اختلاف مردد لشكرون كأكوج اور بارش كانزول \_110" کوئیں کے کنارے حوض کی تقمیر \_#\ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھونپروی کی تیاری \_111 متب بن ربيه كو داپس مو جانے كي نفيحت كرنا \_44

Marfat.com

مسلمانوں کی مفوں کی ترتیب اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

\_#^

کی دعا

کی

حوض میں کرنے کا واقعہ \_#4

> أغازجنك #

مسلمانوں کی مفوں کی از مرنو ترتیب اور جماد کی ترغیب -11

مسلمانوں اور مشرکین کے جھنڈے \_KY

فريقين كأبجيزاور جنك كابحزكنا ٣

ہدر کے دن مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا 111

بدر کے ون ملائک کا حلہ ۱۲۵

مقولین کفار کو گڑھے میں ڈالنے کا ذکر \_111

قيدي اور ان كا فدبير 114

قیدیوں کے متعلق حضرت ابو بکڑ کی رائے LITA

حفرت عمر بن خطاب کی رائے قیدیوں کو قتل کے موقف میں \_119

فیملہ اور اس کی قرآن علیم سے توثیق -1100

مینه میں غزوۂ بدر کی فتح کا اثر \_11"1

آخضرت صلی الله علیه و سلم کی مدینه منوره والپی اور اموال \_117

غنیمت کی تنتیم قریش بر آنخضرت صلی الله علیه وسلم

١٣٣ فتح كااثر

جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیانی کے اسباب ماسال

ابل بدر کی نعنیلت ۵۳۱

أتخضرت صلى الله عليه وسلم JMY کی صاحزاری

حضرت رقیه کی وفات حضرت فاطمة كي شادي ١٣٤

غزوهٔ بی سلیم ١٣٨

٩١١١ غزوة في قينقاع

الله غزده سبق

اس غردهٔ ذی ام اینی غردهٔ غطفان

۱۳۲ م کلثوم بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شادی

الاس ام المومنين حضرت حفصة على شادى

۱۳۳۳ مریهٔ زید بن حاریهٔ

۱۳۵ کعب بن اشرف يبودي كاقل

۱۳۷ این سنینه کا قتل

٢٧١ غزوة احد

۱۳۸ کفار کا مسلمانوں پر حملہ آور ہونا

رہے والے امحاب

۱۵۰ ایک خاتران کی مبادری اور آخضرت ملی الله علیه وسلم کے ساتھ کابت قدمی

الله سول الله صلى الله عليه وسلم كا أيك معجزه

۱۵۲ الي بن خلف كا قتل

۵۳ ا۔ 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا

۱۵۴ مسلمانون اور حفرت حمزة کی لاشون کا مثله بنانا

۵۵ غزدہ احدیس مسلمانوں کی فکست کے اساب

. ۱۵۲- ابو سفیان کی پکار

۱۵۷ حضرت سعد بن ربع انصاری کی شمادت

۱۵۸۔ مخبرات کے قتل کا واقعہ

۱۵۹۔ قزمان کی خود کشی

شدائے احد کی تدفین \_N+

آمخضرت صلى الله عليه وسلم كي مدينه طيبه كووالهي -14

مسلمانول پر يمود و منافقين كي طعن و تشنيع \_11

> غزوة أحدين ملائكه كانزول -111

قرآن كريم ميں غزوٰہ اجد كا ذكر -110

غزوة حمراء الاسد ۵۲۱

رجيع كاطلابيه محرد دسته רח\_

غزوه بني نغيد -114

شراب کی حرمت ۸n\_

غزوهٔ ذات الرقاع \_119

صلواة خون كالحكم -14

آخري غزوة بدر المال

غزوة دومته البعندل -121

آمخضرت صلى الله عليه وسلم كا حفزت زينت لا عجش الالا

ہے عقد

الالا غزده مربسيم ياغزدة بئ المصطلق

بشام بن صابه كا قل 440

تیمم کے عکم کا نزول LIZY

ام المومنين حضرت عائشة اور الك كاوا تعه 144

غزدهٔ خندق (غزدهٔ احزاب) 

سخت چنان کی برآمدگی اور آخضرت صلی الله علیه وسلم کا معجزه 129

بردو كشكركي تغداو \_1/4

يهوديول كى عهد فتكني ا۸اـ

۱۸۲ ناصره کی سختی

١٨٩٠ حضرت حمان بن ابت كاجلك سے خاكف مونا

١٨٣ جنگ كا تناسل اور آخضرت ملى الله عليه وسلم كى نمازول كا

قضا ہونا

۱۸۵۔ جنگ ایک وحوکہ ہوتی ہے

۱۸۷ تدرتی جنگ

۱۸۷- ابوسفیان کی تقریر

۱۸۸۔ ملمانوں کے نقصانات

۱۸۹ مشرکین کے نقصانات

١٨٠ مرين عص

١٩٠ غزوة بي قريطه

١٩١ - حفرت سعد بن معالاً كا فيصله

۱۹۲۔ مسلمانوں کے لیے اموال نخیمت

۱۹۴س حضرت سعند بن معادٌّ کی وفات

۱۹۳ غزوهٔ بنو قریظه مین مسلمانوں کے نقصانات

19۵ فزوہ خندق اور بنو قریظہ کے متعلق قرآنی آیات کا نزول

۱۹۷ مینہ کے نیود اور ان کا انجام

١٩٧ سريد قرط اور ثمامه بن ثمال حفى كا قبول اسلام

۱۹۸ غزوهٔ یی ظبیان

١٩٩ مدينه منوره پر عييندين حصن كا چهاپه مارنا

۲۰۰ غزدهٔ ذی قرد

۲۰۱ مریهٔ عمریا مریهٔ عکاشه بن معصن اسدی

۲۰۲ مجمر بن مسلمه انصاری کامقام ذوالقصه کی طرف مارچ.

۲۰۳ سریهٔ زیدین عاریهٔ

۱۰۴- حفرت زیدین حاریهٔ کادو سرا سربیه

۲۰۹۰ و مته الجندل کی طرف حضرت عیدالرحمٰن بن عوف کی رواگی

۲۰۶۔ حضرت علی کے لشکر کی بنو سعد بن بکر کی طرف روا تگی

۲۰۷- حفرت زیدین حارث کی ام قرفه کی طرف اشکر کشی

۲۰۸ سلَّام بن الِي حقيق كو تَلُّ كَرِيْ كَ لِي عَبِدالله بن عتيق كي رواكلي

۲۰۹ عبدالله بن رواحه کی امیر بن رزام کی طرف اشکر کشی

۲۱۰ کرزین جابر فهری کی کشکر کشی

۲۱۱ مدید کاواتعه

PII طريبير قاوانعه

۲۱۲ بیعت رضوان

۲۱۳ - قریش پر اس بیعت کا اثر

۲۱۳- معابدة صلح

۲۱۵۔ اس معاہدۃ مسلم کے فوائد

٢١٦ معابرة صلح كانفاذ

۱۱۷۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلاطین و امراے عالم کے نام تبلینی وعوت نامے

۲۱۸ تخضرت ملی الله علیه وسلم کے نامہ باے مبارک

۲۱۹ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی انگشتری مبارک

۲۲۰۔ ہرقل کے نام خط

۲۲۱ مارث بن الى شمر غسانى كے نام نامد مبارك

۲۲۲۔ کسری شاہ فارس کے نام ناملہ مبارک

۲۲۳ بازان کا قبول اسلام

سلطان مقوقس فرما زوائے قبط کے نام TT " ابرأهيم بن رسول الله كي ولادت \_270 اصعبد نجاش کے نام کرای نامہ حضرت ماربه قبطية \_114\_ نجاشي كا قبول اسلام \_۲۲۸ حفرت ام حبیبة وخرّ الی سفیان کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم \_119 ے نکاح بنام هوذه بن على حنى شاه يمانيه \_1100 بنام منذربن ساواي تتيي \_1111 عمان کے دو بادشاہوں کے نام نامہ بائ مبارک کے سلاطین و امرائے وقت کے نام سیجنے غزوة خيبر -1777 یالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا بیان \_٢٣0 خيبريس محابه كرائم كابخاريس مبتلا ہونا \_174 اہل فدک کی ملح -122 غزدهٔ دادی القرای \_٢٣٨ سردی د بارش میں فوجی دستوں کی روائلی \_119 عمرة قضا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ سے عقد

سریۂ مومۃ سے تبل کے حادثے کا ذکر \_ ۲ ۲ ۲

-1771

حضرت عمرة بن عاص اور ان كا تيول اسلام \_ ۲ / ۳

حضرت خالدٌ بن وليد اور ان كا قبول اسلام \_۲~~

\_ ۲ ۲ ۸ مرية ذات السلاسل \_179

سرية ابو عبيده بن جراح -104 غزدة فنح كمه \_101

قريش كاابوسفيان كويدينه منوره بهيمنا \_202 آتخضرت صلى الله عليه وسلم کی کمہ پر \_101

یلغار کی تیاری حضرت ماطب کا مکہ کی طرف خط بھیجنا \_ 101

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا اینے محابہ کو رمضان میں \_100 افطار کی اجازت رینا

ملمانوں کے نشکر کا آگ روش کرنا \_144 وہ لوگ جنہیں قتل کر ڈالنے کا تھم دیا گیا تھا \_104

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاكعبه شريف بين واخل مونا -101 اہل کمہ کی بیعت \_104

بتون كاانمدام \_14

خانه کعبه کی چمت پر حضرت بلال کا اوان دینا \_14

حفرت ابو بكڑ كے والد ابو قعافة كا قبول اسلام \_14

حفرت خالد بن وليدكي فوج كشي

سعدٌ بن زيد الاشهلي كي منات ير فوج كثي

حفرت عمروتین عاص کی شام کی طرف فوج مشی

٢٧١ غزوة حفيور

۲۸۷۔ وشمن کی طاقت اور اس کی جنگی تیاری

مسلمانوں کی فوجی طاقت اور ان کی تاری -171

مسلمانوں کی صفوں کی ترتیب اور جینڈیوں کی تقسیم

دیثمن اور مسلمانوں کے حاسویں

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي ثابت قدمي \_12

> فتح بعد از ننگست \_1/4

۲۷۳- مال ننیمت اور انصار

۲۷۳- سرید اوطاس (حوازن)

حضرت طفیل بن عمرو دوئ کی زوا الکفین کی طرف فوج تحقی \_144

٢٧٧- غزوة طائف

حضرت قیس بن سعد کی صدا پر فوج کشی -144

عینیه بن حصن فزاری کی بنونتیم کی طرف فوج کشی \_144

وليدبن عقبه كى بنومصطلق يرفوج كثى \_129

حضرت قطبدين عامركي خشعم يرفوج كثي -174+

حضرت ضحاك بن سفيان كي بنو كلاب يريلغار \_ ۲۸۱

عقلمه بن مجرز مدلجي كي حبشه ير فوج كثي

حضرت علی بن الی طالب کی قلس پر فوج کشی \_۲۸٣

غزدهٔ تبوك يا غزدهٔ عمرت \_۲۸۴

حضرت خالدٌ بن وليد كو أكيد ركى طرف بهيجنا \_ ۲۸۵

معجزات وغيرعادي امور \_144

۱۸۶۰ مقام قباکی مجد مزار کا اندام

۲۸۸- مبد ضرار کی تغییر کی دجه

۲۸۹ مرخیل منافقین عبدالله بن ابی کی موت

۲۹- حفرت ابو برمديق كا فريف ج اداكرنا

۲۹۔ حضرت خالہ بن ولید کی بنو حارث بن کعب پر بمقام نجدان

فوج کشی دهنده ارائ

۳۹۳ حضرت ابراہیم کی وفات

۲۹۳ حضرت ابو موی اشعری اور معاذبین جبل کی مهمات

۲۹۳ مجته الوداع

۲۹۵ - حفرت اسامة بن زيد كي فوج كشي

۲۹۱ - غروات و دیگر بعثات کی تعداد

۲۹۷- وفود کی آمد

۲۹۸ - آخضرت صلی الله علیه وسلم کا وصال ۲۹۸ - حضرت ابو بکرتا کا مرویه

۱۳۰۰ حفرت حمّان بن ابت کا مرفیه

۳۹- مدینہ میں نازل ہونے والی سور تیں ۳۰۲- وی کے درجات اور مشتشر قین کی تروید

٣٠٣ - آخضرت ملى الله عليه وسلم كي ازواج مطهرات

۱۰۰۳ ازداج مطرات کی کثرت کاسب

۳۰۵ اسلام میں عورت کا مقام

۳۰۶۔ متعدد بیویوں کی حکمت و مصلحت

۳۰۵ آخضرت ملی الله علیه وسلم کے صاحبزادگان و صاحبزادیاں

۳۰۸ سرایائے اقدی

۳۰۹۔ عادات و خصا کل

۴ ا ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی صفت عفو و حلم

۳۱۱ آپ کی سخاوت و کرم

-۳۱۲ آخضرت صلی الله علیه وسلم کی شجاعت

۱۳۱۳ اسلامی تعلیمات کا اتاع

۳۱۳- آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اخلاق کریمہ کا اتباع

۳۱۵۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات

PM قرآن كريم كے عظيم الثان معجزه مونے كابيان

١١٥- عاند كرو فكرك بونا

۳۱۸ کھانے کی فراوانی

۳۹۔ درفت کے تھیے کا گریہ و زاری کرنا

۳۲۰ یارول اور زخمیول کاصحت باب ہونا

١٣٢١ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي خصوصيات

۳۲۲ غلامان رسول

سے محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین اور پسرہ دار

۳۲۴۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے این اور شعرا

سے موزنین ملی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین مرزنین

۳۲۷۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدّام

٣٢٧ - آخضرت صلى الله عليه وسلم كے گھوڑے ' څجراور اونث

۳۲۸۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیاروں اور تکواروں کے

۳۲۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہوں اور کمانوں کے نام

مسلم · سنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھالوں اور نیزوں کے نام

\_ 100

آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے څچر حق تعالى كالي رسول كوادب سكمانا ۳۳۳ مثوره کا تکم ٢٣٧ ييم وسائل برمراني كابيان ۳۳۵ میرو عبادت کابیان طلال کو حرام کر کینے کی ممانعت معیوب افعال کو ترک کرنے کا حکم جالوں سے درگزر اور کنارہ کشی اختیار کرنے کا بیان مؤمنوں کے سامنے فروتن و اکساری اختیار کرنے کا تھم بمتر طریق پر مناظرہ و مقابلہ کرنے کی تعلیم اسم وحمن سے معالمہ کرنے کی تعلیم ١٣٢٢ معارف من اقتماد كابيان قرآن کریم میں انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام كاذكر ح تنالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الحاعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کرای کی توصیف آخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت عالم پر احسان ہے JM مى كريم صلى الله عليه وسلم پر درود بييخ كابيان JEFL آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں با اوب رہنے کی أتخضرت صلى الله عليه وسلم كو تحم بنانے كابيان \_179 انخضرت ملى الله عليه وسلم كي مخالفت كا انجام \_\_\_\_\_ احادیث نویه اور ان کی مدین \_ 120 انتخاب ازمدث

000



"ار بخ وتمدّن عالم " ار بخ اشلام ماهرین علوم اسلام فیشعرار



# قديم تهذيبو لكاتعارف بالريخ إسلام كالبين ظر

#### مثرق قريب ملى قديم تهذيبين

وریاؤں کی واریوں نے قدیم انسانی تمذیب کو جنم ریا بالخصوص وریائے نیل وجلہ ا فرات اور سندھ کی واریوں میں قدیم تہذیبیں پروان چاھیں۔ اس کی زیادہ تر وجہ سے متی کہ ان وادیوں میں بھنے والے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ ان کی ترقی و تمذیب چند ہاؤں سے خاص طور پر فاہر ہوتی ہے:

O انہوں نے مل جل کردہے کے لیے بستیاں بنائیں۔

وہ لکھنا پڑھنا جائے تھے اور تحریر کے ذریعے اپنے خیالات ود مرول تک پہنچا سکتے

وہ ل جل کر کام کرتے اور ایک دوسرے کی مداور اعانت کرتے تھے۔ وہ
 سوچ بچار کرکے اپی مشکلات کا حل تلاش کرتے اور اسرار قدرت کی ٹرہ میں گئے رہنے
 تھے۔

○ قدیم تمذیب کے مرکزی شہول میں بعض تو پانچ بزار سال بلکہ اس سے بھی پہلے موجود تھے۔ پہلے موجود تھے۔

 الل بلل و نیخوا اشوری یونانی ردی اور ایرانی ای پی تهذیب کے لیے خاص طور پر مشهور ہیں۔ پرائے زمائے میں دجلہ و فرات کی دادی بہت سرسبرو شاداب تھی۔ اس دادی کے جنوبی صح میں سمیری قوم آباد تھی۔ سمیروں نے برے برے شر آباد کیے۔ یہ لوگ زراعت ، خوارت اور صنعت و حرفت میں برنے ماہر تھے۔ لکھنا پڑھنا ہمی جانتے تھے۔ ان کے پاس کھانے پننے کی چیزیں بھی بکڑت تھیں۔ یہ لوگ تمذیب و تمان میں مشہور اور ماہر رہوئے ہیں۔ البتہ انہوں نے جو شریسائے ان کو ایک دو سرے کوئی تعلق نہ تھا۔ ہم شرالگ تھا۔ ان کے دیو آلگ تھے۔ تہوار الگ اور ہم شمر کا بڑا پروہت الگ۔ یمی برا

بابل وننيوا

پرانے زمانے میں بلل ایک چھوٹا سا گاؤں تھاجو دجلہ و فرات کی وادی میں واقع تھا اور آہستہ آہستہ ترتی کرکے ایک خوش حال اور بیاا شہرین کیاہی

تقریبا چار بزار بری قبل کی بات ہے کہ شام کے علاقے سے ایک قوم نے آکر بلل پر قبضہ کرلیا۔ پھر آس پاس کے علاقوں کو دیج کرکے وادی کے اوپر کے جھے اور شیلے جھے پر بھی قابض ہو گئے۔ اب بیر ساری بستی بلل کی سلطنت کملائے گئی،

الل بائل نے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں سے بہت کچھ سکھالہ انہوں نے معروں کے معروں کے معروں کے معروں کے معروں کے خیالات اور ایجادات ہے مجمی برا فائدہ افعالات

الل بالل کی ترزیب دنیا کی قدیم ترین فرندیوں میں شار ہوتی ہے۔ انموں نے کھنے کا طریقہ سمیریوں سے سکی کر اس میں کچھ کانٹ چھانٹ کی۔ کلنڈ کے بجائے وہ مٹی کی تختیرں پر تکھنے تھے۔ اہل بلل نے بہت سے قانون تو سمیریوں سے لیے اور پکھ قانون نے بنائے۔

بالميول نے باتاعدہ سلطنت كى بنياد ركھى۔ تجارت اور لين دين كے مع طريقے الے ...

ائل بائل کا مشہور بادشاہ حو رائی تھا۔ اس نے سلطنت کو منظم کرے ایک ضابطہ قانون تیار کیا۔ حو رائی کا دعویٰ تھاکہ سے قانون اس پر انصاف کے دیو آئے آگارا ہے۔ اس نے ان قوانین کو آیک سنون پر کندہ کرا دیا تھا۔ اس مجموعہ قانون میں مختلف طبقات کے حقق و فرائین کو ایک سنون پر کندہ کرا دیا تھا۔ کے حقق و فرائین مقرر کی گئی ہیں۔

الل باتل نے فلکیات یعنی علم النوم اور اجرام سادی کا غوب مطالعہ کیا۔ وہ چاند اور سورج گربن کا صحح اندازہ لگا سکتے تھے۔ بالمیوں نے سال کو بارہ میینوں میں منتم کر کے جرایک میینے کا الگ نام رکھا اور سات دن کا ہفتہ مقرر کیا،

#### اشوري

بالميوں كى آبادى براھ جانے كى وجہ سے لوگ شال كى طرف برها شروع ہوئ اور الك شخ شركا وجود عمل ميں آيا۔ اس نے شركو انهوں نے اپنے ديو آك نام پر اشور كمنا شروع كيا۔ اشورى لوگ پہلے تو اہل بائل كى ماتحت رہے، ليكن جب انهوں نے حلى قوم سے لوہ كى ہتھيار بنانا سكھ ليے تو برت طاقتور بن گئے اور أيك مستقل حكومت قائم كرك فيزا كو صدر مقام بنا ديا۔ چر آس پاس كے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ اشورى برے وحتى ادر فون خوار لوگ سے۔ اکا میں میں اشوروں نے اسمائیل كو دفح كرايا اور بائكو كلاائيوں اور ايائيوں كو فئلست دے كر فيزا ير قسلہ كرايا۔

#### كنعانى يا فنيقى

تین بڑار برس پہلے کی بات ہے کہ بحیرہ وم کے مشرقی کنارے پر شام کے ماہل کا مندیقہ کہا تے ماہ کہ ماختہ کو کا مندیقہ کہا تے سے سے یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے 'جماز اور کشتیاں چلاتے اور خوب تجارت کرتے تے۔ فندیقی آجر اپنا بال لے کردور دور تک تجارت کے لیے جاتے اور وہاں کی ترذیب اپنے وطن میں لاتے تھے۔ '

ر فنیقیوں نے بہت سے ہنرود مرے مکول سے سیسے اکین رومیول نے ان سے بہت کچھ سیکھا فاص طور پر کسٹے کا طریقہ بالمیوں اور معروں بہت کچھ سیکھا فاص طور پر کسٹے کا طریقہ فامین معروں کا کسٹے کا سے آسان تھا۔ ان کے ہاں صرف باکسے کا بہت کا

طریقہ سکھ کر سارے یورپ کو سکھایا۔ فنیقیوں نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے جابجا بستیاں قائم کیس- ان میں قرطابنہ (کارتھیج) نے بوی شمرت پائی۔ .

ببراني

عبرانی قوم کی ابتدا حضرت ابرائیم سے ہوتی ہے۔ جو عواق کی مرزمین کو خیراد کمد کر کنعان یا فنیقه میں جا آباد ہوئے۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام نے بت پر متی کے خلاف جماد کیا اور توحید کی تبلیغ کی۔

بی اسرائیل

حضرت ابرائیم یک دو بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اساعیل یہ حضرت اساعیل یہ حضرت اساعیل یہ حضرت اسحاق کی ادار نی اسرائیل مشہور اسحاق کی دجہ سے اسمائیل اوگ مصر میں جا ہے۔ اور کی۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ قط کی دجہ سے اسمائیل لوگ مصر میں جا ہے۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تحفال نے حضرت مونی کو بھیج کر بنی اسرائیل کو خوات دلائی۔ فرعون اور اس کے لئکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حضرت مونی کے ذریعے بنی اسرائیل کو مقدس کتاب قورات کی اور موسوی شریعت عطا ہوئی۔ اس شریعت کی بنیاد دس احکام پر ہے۔

بعد ازال ہو اسرائیل نے کعمان فی کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ ان میں حضرت واؤد اور حضرت ملیا۔ حضرت محضرت واؤد اور حضرت المقدس میں عالیشان محل بنائے اور ایک عظیم الشان عبادت گاہ تقیر کی۔

يبودي

حضرت سلیمان کے بعد بن اسمائیل کمزور ہو گئے اسلفت تقیم ہو مئی اور بیت المقدس کی حکومت کے حامی صرف یمود اور بن میمین کے قبیلے رہ گئے۔ یمی لوگ بعد میں مودی کملائے۔ یمودی ندجب میں بڑا غلو اور سختی کرنے گئے۔ ۵۸۲ قبل مسیح میں بالمیوں کے بادشاہ بخت تصرفے یمودیوں پر حملہ کرکے بعث سے یمودی مدتنے کیے اور بعت سے قیدی بنا کیم۔ بعد میں رومیوں نے میروروں کو ذیر تکیں بنالیا ، تمرجب میرود نے بغاوت کی تو رومی حکمرانوں نے بیت المقدس کو جاہ کر دیا اور میرود کا قتل عام کیا۔

قديم يوناني قوم

بونان کا علاقہ بچرہ ودم کے کنارے واقع ہے۔ قدیم نانے میں بونان بہت ی چھوٹی چھوٹی رائے میں بونان بہت ی چھوٹی چھوٹی رائندل میں بنا ہوا تھا۔ ہر ریاست خود مختار مخس ان ریاستوں میں سپارٹا اور ایشنز کی ریاستیں نیادہ مشہور تھیں۔ دونوں کے نظام حکومت اور قانون میں بونا فرق تھا۔ بونائیوں کا طرز حکومت جمہوری تھا۔ سیاست میں انہوں نے فرد کے حقوق کو تشلیم کیا اور شہروں کو نقم و نسق میں شریک کیا۔

سپارٹا کے باشندے شمشیرہ سنل کے دھنی تھے۔ ان کا نظام حکومت فرجی انداز کا قطاب دہ سخت کوش ، جفائش اور بمادر تھے۔ ان کی گھریلو زندگی بھی اس قتم کی تھی۔ اس کے مقابل ایشنز کے لوگ جمہوریت پشد تھے۔ ان کے ہاں تعلیم و تربیت کے لیے اعلیٰ سکول موجود تھے۔ وہ جسمانی صحت اور طاقت کے ساتھ ساتھ قوم کی دمائی اور زہنی نشودنما کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ ورزش بھی کرتے اور علوم و فنون میں نمایاں حصد لیتے تھے۔

ا یونانیوں نے علم و ادب میں بڑی شمرت حاصل کی ' بالضوص نون للیفہ اور فن القید اور فن القید و طب ' ریاضی و علم بیئت' ادب ' آرج ڈگاری اور ڈراما نوسی میں بڑا نام پدا کیا۔
درمید اور عشقیہ شاعری میں بڑی ترقی کی۔ ستراط ' اللاطون اور ارسطو بیسے مشہور فلنی ' بتراط اور جالیوس جیسے نامور طبیب مر زمین یونان میں پیدا ہوئے۔ ار شمیدس مشہور ریاضی وان اور علم بیئت کا ماہر تھا۔ اقلیدس نے علم ہندسہ میں نام پایا۔ مسلمانوں نے یونان علم و ذون کو علی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے وامن کو علم و حکمت سے بھر لینے کے علاوہ قدیم یونانی علوم کو بیشہ کے لیے محفوظ بھی کردیا۔

بونانی فاتح سکندر اعظم نے متمدن دنیا کے ایک بوے جھے کو فتح کیا۔ سکندر اعظم کے بعد بونانی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔

#### قديم رومي قوم

بزاروں سال ہوئے کہ روی لوگ اٹلی پر قبضہ کرکے وہاں آباد ہو گئے اور مختلف مقالت پر بستیاں بنالیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ الطبیٰ کے نام سے مشہور تھا۔ اس قبیلے نے دریائے ٹائمبرک کنارے روم یا رومہ کے نام سے ایک شمرآ باد کیا اور ای شمرے وہ روی مشہور ہوئے۔

#### عيسائيت كاظهور

آگش کے جمد حکومت میں حضرت نیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس وقت فلسطین رومیوں کے ماتحت تھا۔ حضرت نیسی علیہ السلام نے میں وویوں کی اصلاح کے لیے ان تھا کہ کوششیں کیں 'کین میرویوں نے ان کی ایک بات بھی نہ مائی۔ النا ان کے وحش ہو گئے۔ حضرت میں علیہ السلام نے بودان فاصری گرارا تھا اس لیے انہیں مسیح ناصری کتے تھے۔ حضرت عیلی علیہ السلام کے بعد ان کا وین چھلنے لگا اور آہت آہت اللام کے بعد ان کا وین چھلنے لگا اور آہت آہت اللام کے بعد ان کا وین چھلنے لگا اور آہت آہت اللام کے بعد ان کا وین چھلنے لگا اور آہت کو روی حکومت کی بدولت عیمائیت ہوت کو بری قوت اور عظمت حاصل ہو گئی اور عیمائیت بہت سے ملکوں میں کی بدولت عیمائیت بہت سے ملکوں میں

#### بزنطى كومت

شاہ قسطنطین نے ۱۳۳۰ء میں رومہ کو چھوڑ کر شربونطین کو اپنا وارا کھومت بنایا۔ اس وقت سے بادشاہ کے نام پر اس کا شرقسطنطینیه مشہور ہو گیا اور قسطنطینیه مشہور ہو گیا اور قسطنطینیه کے قدیم نام بونطین کی وجہ سے مشق سلطنت میں پھیل چکی تقی۔ ندہب کو بنیادی حیثیت صدی کے آخر تک میسجیت روی سلطنت میں پھیل چکی تقی۔ ندہب کو بنیادی حیثیت حاصل ہو گئے۔ اوب شاعری اور فنون اطیقہ فدہب کے آباع تھے۔ روی یہ بھی مائے تھے کہ ان کے بوشاہوں کو عکرانی کا منصب فدا تعالی نے عطاکیا آباد وہ عوام کو فائدہ پنچائیں۔ رومیوں پر یوبانی اثر غالب تھا۔ روی تجارت کرتے متھے۔ انہوں نے برے برے شرب بیا گار توں کا بحث شرومیوں کی دو ڈے علاوہ وہ کرائیں پڑھے۔ بیا کہی شوق رکھتے تھے۔

بزنطینی حکومت تقریا ایک بزار برس قائم رہی۔ روی سلطنت کی عظمت و شوکت شاہ جسٹنٹین پر ختم ہو گئ۔ اس وقت ان کی مرکاری زبان لاطینی تھی اور ان کا جموعہ قوانین مجی لاطین زبان بیس مرتب ہوا تھا۔ بزنطینی حکومت پندرہویں مدی عیسونی کے وسط تک قائم رہی۔ عبد نبوی میں معر، فلسطین اور شام کے علاقے بزنطینی سلطنت کے ماتحت تھے۔ خلافت راشدہ میں شام، فلسطین اور معر مسلمانوں نے وہ کر کے سلطنت کے ماتحت تھے۔ خلافت راشدہ میں شام، فلسطین اور معر مسلمانوں نے وہ کر کے سلطنت کے مثانی سلطنت کے مشہور حکران سلطان مجد فاتح کے سام ماء میں قسطنطینیه پر حملہ کرکے وہ کر لیا۔ اس وقت سے آج تک یہ شر ترکوں کے قبضے میں چلا آ تا ہے۔ اس کو آبکل استانول کے قبضے میں چلا آ تا ہے۔ اس

#### ساسانی سلطنت

ایران ایک بزاروں سال برانا ملک ہے۔ یسال کی خاندانوں نے حکومت کی۔ ایران میں بوے نامور بادشاہ ہو گزرے ہیں۔ جن میں ساؤس وارا اور نوشیروال عادل خاص طور پر مشہور ہیں۔ بالآخر ۲۲۱ء میں اروشیر اول نے ساسانی سلطنت قائم کی۔ سلمانیوں اور رومیوں کے درمیان چار سوبرس تک لؤائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کار مسلمانوں نے ۱۵۱ء میں ایران کو فٹے کر لیا۔ خسرو دوم کے حمد میں سلمانی سلطنت نے بوا عودج حاصل کیا۔ نوشیرواں عادل ای خاندان کا ایک مشہور اور دانشمنر بادشاہ گزرا ہے۔ جب حضرت مجمد سلمی اللہ علیہ دسلم پیدا ہوئے تو ایران پر نوشیروان عادل حکمران تھا۔

سائندل نے ملی انتظام کے لیے عمدہ اور اعلیٰ متم کے اصول بنائے تھے۔ اس عمد میں ایران تمذیب و تمدن میں دنیا کے اکثر ممالک سے آگے تھا۔ سامانی خاندان کے پادشاہ کرئی کہلاتے تھے۔ وہ مطلق العمان فرمان رواتے ان کو شکار اور عمارت کا بواشوق تھا۔ ایرانی لوگوں کو مصوری 'بت تراثی' اور نفیس کڑا بینے میں بوی ممارت حاصل تھی۔ نقش و نگار کے لیے بھی ایرانی مشہور تھے۔

#### زرتشتى

امران کے قدیم لوگ ذرتشت کے پیرو تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا زبانہ حضرت می علیہ السلام سے چھ ملت سو برس پیٹٹر تھا۔ ذرتشت کے نزدیک دنیا میں نیکی اور بدی کا دور با پردان ہے اور بدی کا دور با پردان ہے اور بدی کا دور با پردان ہے اور بدی کا اور بدی کے درمیان بھیشہ جنگ جاری رہتی ہے۔ نیکی کا دیو تا پردان ہے اور ندی کی دعوت دی۔ ذرتشت کے پیرو ذرتشتی کمالتے ہیں دہ آگ کو مقدس مانتے ہیں اور ان کے عبادت خانوں میں آگ روش رکھی جاتی ہے۔ اس لیے ان کے معد کو آتشکدہ کتے ہیں۔ ذرتشتیوں کو عرب مجوس اور عام لوگ انسی آتش پرست کتے ہیں۔ فرتشتیوں کو عرب مجوس اور عام لوگ انسی آتش پرست کتے ہیں۔ پاکتان میں دہ کاری کمالتے ہیں۔

اردشیراول نے ذرمتشتی فرمب کو سلطنت کا فرمب قرار دے کر ہوا رواج دیا۔
اس کے عمد میں موبد اپنی فد ہمی پیشوا نم ہی اور سای مطالت میں براا عمل وطل رکھتے
تھے۔ جب مسلمانوں نے امران کو دیج کر لیا تو یہ فرمب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ البتہ بعض
زدمشتی برصفیر پاک و ہند میں چلے آئے اور پارس (فارس) لینی ایران سے آئے کی وجہ
سے یاری کملائے۔

میہ مخقر سا تعارف ہے ان تهذیبول کا جو اسلام سے پہلے دنیا میں موجود تھیں اور جن کی اکثریت سے اسلام کو سابقہ پڑا۔ اور بالا خراسلام ان سب پر غالب آگیا۔

# عهرعباسى كى ثقافت معَاشر قِع اقتصادِى مالات

#### معاثرت

عبای عمد حکومت میں اسلامی معاشرت میں بری تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ عبای طفائے مکلی اور ترکوں کو طفائے مکلی اور ترکوں کو سیحیے ہٹا کر ایرانیوں اور ترکوں کو آگے برحلیا۔ اس کالازی متیجہ یہ نظاکہ سیای افتدار کے ساتھ ایرانی اور پھر ترکی تمذیب و تمدن بھی معاشرے نے اپنائے شروع کیں۔ ایک اثر یہ پڑاکہ شای محلات اور خلفا کے حم میں علی عورتوں کی جگہ ایرانی معاشرت کے جا معاشرت کی جگہ ایرانی معاشرت کے دواج پیا۔ لباس وضع تعلق ربن سمن سب پر ایرانی اثرات پڑے۔

عورتول کی تعلیم و تربیت پر خاص توجه دی گئی۔ قرآن و حدیث اور نقه 'شعرو شاعری اور موسیقی میں بعض عورتول نے برا نام پایا۔ عوزتیں مکلی معاملات میں بھی حصه لیتی تھیں اور لڑائیوں میں بھی شریک ہوتی تھیں۔

گھروں کی آرائش و زیبائش اور کھانے پینے کے معالمات میں بھی عبای عمد میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایرانیوں اور ترکوں کی بہت می رسوم بھی معاشرے میں رواج پا تئیں۔ شہوں کی توسیع و ترقی' صنعت و حرفت کی ترتی اور تجارت کی گرم بازاری سے معاشرے کو فراغت اور خوشحالی نصیب ہوئی۔

باغات اور سیرگاہیں بکٹرت تغمیر کی سکئیں۔ سبزہ و شادانی کی فرادانی نے فارخ البل عوام کو پر کیف مناظرے لطف اندوز کرکے انہیں خوشی و مسرت سے مالا مال کر دیا۔

#### ا تضادی حالت

عبای عبد حکومت میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت بیزی تملی بخش تھی۔

زراعت تا تجارت اور صنعت و حرفت کی بدولت کمک نے بیزی ترقی کی۔ عراق ذراعت کا بینا مرکز تفا۔ دبطۂ و فرات سے بہت می شہریں نکال کر آب پاشی کا انظام کیا گیا۔ مک میں گیوں 'چاول' بو جمانا اور ہر شم کے پھل بکرت پیدا ہوتے تھے۔ بالیہ کے لغین و تقرر میں رعایا کو بڑی سمولت دی جاتی تھی۔ شہوں کی دکھ بھال کے لیے ایک الگ محکمہ قائم کیا گیا تھا۔

تما۔ خراسان کا علاقہ بھی ذرقی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ ترکتان میں بخارا اور سروزر کے علاقوں میں پھل بھرت ہیں اور غیر مصور تھی۔ حکومت کی آبدنی کا ایک بیزا ذریخری اور غلہ جات کی پیداوار کے لیے بڑی مشہور تھی۔ حکومت کی آبدنی کا ایک بیزا ذریجہ زمینوں کا بالیہ تھا۔

صنعت و حرفت نے بھی بنا فروغ بالے کئن کئی کے پیشہ نے بری ترقی کی۔ خراسان کی پیداوار کے لیے بری مشہور تھی۔ حکومت کی آبدنی کا آب بیٹ مرمراور امران سے نمک سے لوہا لکتا تھا۔ کران سے چاندی اور میں "تریز سے سنگ مرمراور امران سے نمک سے لوہا لکتا تھا۔ کران سے چاندی اور میں شریف کا کر خان کی کے بیشہ نے کارفانے بھی ملک کے مختلف کو خان نور موری کی کرشت کی دجہ سے چیٹی اور شکر مازی کے کارفانے بھی ملک کے مختلف حصوں میں بیکرت موجود شے۔ اورن ریشی اور سوتی کیڑوں اور قالیوں کے کارفانے بھی ملک کے مختلف حصوں میں بیکرت موجود شے۔

عبای عمد میں تجارت کو بھی برا عورج حاصل ہوا۔ ملک کے مختلف حصوں سے چاول جمنی کو مند میں تجارت کو بھی برا عورج حاصل ہوا۔ ملک کے مختلف حصوں سے چاول جمنی کو مند کی بھر کا دور دیگر بہت می اشیاء دو سرے ملکوں میں بھرجی جاتی تحقیل۔ تجارت کی منڈیاں عام تحقیل۔ بری اور بحری راستوں سے تجارت کا مال آیا جاتی ہے۔ بوے بوے تجارت کو ترقی دی جائے اور جعل سازی کی اپنی مجانس اور انجمنیس قائم کر رکھی تحقیل اگر تجارت کو ترقی دی جائے اور جعل سازی کی روک تھام کی جائے۔ تو برقی منزی رون ہوتی ہوتی تھی۔ دو کانوں پر خرید و فروشت کی دجہ سے بری چل کہل رہتی اور تجارت کی وجہ سے روپے بھیے کی بری مریل بیل نظر آتی تھی۔

#### تفنيف كت

اس حمد میں مختف طبی علوم پر لیتی کتابیں تعنیف ہوئیں۔ پیخ بر علی سینا نے طب کے ساتھ فلف، بندسہ ایک اور ویگر فنون میں اپنا نام برا روش کیا۔ اوهر فلف و حکست میں ستراط افلاطون اور ارسطوالیے نامور بوبائی فلفوں کی کتابوں کوعرفی میں ترجمہ کیا گیا اور اوهر ہمارے ہاں کندی این سینا فارانی غزائی اور رازی ایسے نامور حکما اور دانوروں نے حکمت و فلف پر کتابوں کے انبار لگا دیے۔

عبای عمد میں علم جغرافیہ نے بھی خاصی ترتی کی۔ ذمین شکل و صورت اور پیائش وغیرہ کا حساب لگایا ممید "یا توت المموی" نے جغرافیہ کا ایک شاندار انسائیکلوپیڈیا (دائرہ معارف) تیار کر دیا اور اس کا نام "مجم البلدان" رکھا۔ نامور جغرافیہ دانوں میں ابن حوتل اصطخری اور لیمی اور مسعودی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس عمد میں مسلمانوں نے علم بیئت اور ریاضی میں بھی بڑی قابلیت اور شهرت حاصل کی۔ بیئت وانوں میں خوارزی ابر اہیم المفزادی ابد معشر فلکی موسیٰ بن شاکر پیروٹی اور عمرخیام کے اسا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ریامنی میں مثلث کے علم کو ہالخصوص ترقی ہوئی اور ابو الفداء عمر خیام دغیرہ نے برنا نام پایا۔ جبرد متنابلہ اور ہندسہ میں بھی مسلمانوں نے ممرے نفوش چھوڑے۔

علم الكيميا والطبيعيات علم النبات اور علم الفلاحة و الزارعة يس بمى برا كمل حاصل كياكيا اور قائل قدر تصانيف وجوو من آكي \_ آرخ نولي من الم ابن جري طرى مسودى ابن مسكوي خطيب بغدادى ابن عساكر الدشقى الم ذبى اور ابن اشيرك عام شهره آفاق بير - ميرت نگارى من ابن سعد ابو ليم اصنمانى ابو الفرج اصنمانى ابن الجودى ابن جدام ابن خلكان وغيرو في بدى شرت عاصل ك \_

شعرو شاعری اور ادبیات میں بھی بڑی سرگری اور دلچیں کا اظهار کیا گیا اور کھر التعداد شعرا اور نشر نگاروں نے علی ادب کے دامن کو اپنے جو ہرپاروں سے مالا مال کردیا۔ الف لیلہ کی کمانیاں بھی حمایی حمد کی یادگار ہیں۔ شاعروں میں ابر نواس ابر المعتابية، بشار ابوتمام متنبى اور ابو العلاء المحرى خاص طور يرقال ذكريي-

فنون لطيفه

عبای عمد میں فنون لطیفہ نے بھی بڑی ترقی کی۔فن تغیر مصری نقافی و خطاطی اور موسیقی نے بڑا فروغ پایا۔ شاہی محلات مساجد محلات اور شائدار عمارات تغییر ہو کمیں و فن کاروں نے مصری نقافی اور خطاطی کے بھترین نمونے چیش کیے۔

کتاب خانے

عبای عمد کی نقافت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ ظاف اور امراکو کاب ظانے قائم

کرنے کا برا شوت تھا۔ ظیف ہارون الرشید اور ظیفہ مامون کی علم دوسی اور معارف پروری

بری مشہور ہے۔ علا و نشلا ان کے ہمرکاب رہتے تھے۔ پہلا کاب فائہ ظیفہ ہارون الرشید
نے قائم کیا جو بہت الحکمت کے ساتھ وابستہ تھا کھ بحر ظیفہ مامون نے علاکی ایک جماعت کو
اطراف عالم میں بھیج کر علم و حکمت کی عجم شار کتابیں جح کیں۔ بعداد ان مشق امراء و
سلاطین نے کتابوں کو فراہم کرنا اپنا معمول قرار دے دیا، چنانچہ بغداد ومشق قاہم و محید اس
کوف، مود اور خوارزم وغیرہ شہوں میں بڑے عظیم الشان کتاب خانے قائم ہو محید اس
طرح مساجد کے ساتھ بھی کتاب خانوں کا قیام عمل میں آیا۔ فیاض اور دیزدار حضرات

مددست

عبای عمد میں بچوں اور جوانوں مودوں اور عوروں کی تعلیم کے لیے ایک "درری نظام" وجود میں آیا۔ اس نظام میں مکتب درسہ اور وارالعلوم کو عوای تعلیم کے لیا خاظ سے بڑی اجمیت حاصل تھی۔ کمہ کمینہ بھرہ کوفہ " بغداد" ومثن اور معروفیرہ میں یہ نظام خوب ترتی پذیر جوا۔ ای طرح مرہ نیشاپور" موصل "اصفمان" جرات اور بلخ وفیرہ شہوں میں عالم و فاضل اساتذہ ورس و تدریس کا محمول میں بھی مدرے کامیاب رہے۔ جرمدرے میں عالم و فاضل اساتذہ ورس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ جرمدرے کے ساتھ ایک کام کرتے تھے۔ جرمدرے کے ساتھ ایک کام کرتے تھے۔ جرمدرے کے ساتھ ایک کاب خانہ بھی ہو آ قال

## أبدلس وإسلامي كومت

جزیرہ عرب کے شل مغرب اور یورپ کے جنوب شی ہیائی اور پر نگال کا علاقہ 
ہے۔ جو بحیرہ وم کے کنارے ایک لمبا چو ڈا جزیرہ نما ہے۔ یورپ اس ملک کو سین کمتا 
ہے۔ پانچیں صدی عیسوی میں اس علاقے میں قبائل فندال فروٹش ہوئے۔ ہیائوی 
لوگوں نے ان قبائل کی نبست سے اس علاقے کو فندلس کمنا شروع کیا۔ عربوں نے فندلس 
کو اندلس میں تبدیل کر دیا۔ تب سے یہ ملک عربوں کی آدرخ اور جغرافیہ میں اندلس کے فام سے یادکیا جا آہے۔

فتخ اندلس

موی بن نصیر کے ایک سپ سالار طارق بن زیاد نے ۱۹۵ م ۱۵۰ میں اندلس میں اسلامی پر چم امرائے۔ اس ذالے میں ہسپانیے پر شاہ راؤرک کی حکومت تھی جو کہ قوطی خاندان کا چھم و چراغ تھا۔ ہسپانیے کے اکابر سلطنت بادشاہ سے بیٹ ول برداشتہ ہو چکے تھے۔ انموں نے اس کے جور و ظلم اور استبداد سے نجات حاصل کرنے کے لیے افریقہ اور مراکش کے مسلمان حکران اور فاتح موئ بن نصیر سے مدد طلب کی۔ موئ بن نصیر نے اپنے سپ سالار طارق کو بھیج کر ملک کو فتح کر لیا۔ موئ نے خود پیش قدی کر کے ہسپانیے کے دارالسلطنت طلیطا پر بعنہ کر لیا۔ اس انٹا میں ظلفہ ولید کی طرف سے موئ کو شام بیننے کا حال سے عمل کو دوانہ ہوا۔

مسلمانوں سے پہلے اہل میانیہ پر حکومت کی طرف سے ہر فتم کا ظلم وجور اور مختی روا رکھی جاتی۔ مسلمانوں نے اپنی رعایا سے برا اچھا سلوک کیا۔ ملک میں عدل و انساف قائم کیا۔ زندگی کے ہرشعبے میں نقم و نسق پیدا کرکے ملک کو ترتی کی راہ پر گامزن کرویا۔

اندلس کے امیر

اندنس کی حکومت کا نظم و نس چلانے کے لیے خلیفہ اپنا امیر مقرر کیا کرنا تھا اور بعض او قات اس امیر کا نقرو والی قیروان مجی کردیتا تھا۔ پہلے تو امیراندنس اشدبیلیہ میں رہا کرنا تھا۔ بہلے تو امیراندنس اشدبیلیہ میں رہا کرنا تھا۔ بعد میں اس نے قرطبہ کو دارالکومت مقرر کرکے وہیں رہائش افقیار کی۔ جب بدشتی سے مفزی اور یمنی گروہوں میں ان بن ہوگئ تو چرا کیے فریق کی بیر فواہش تھی کہ ان کا آدی امیرہونا چاہیے۔ آخر کار فریقین اس بات پر رضامند ہوگئے کہ جرسال باری باری فریقین میں سے امیر مقرر ہوا کرے۔ ۱۳ امیراک والی کا نمائندہ باری فریقین میں سے امیر اندنس تھا۔ بید امیراک مال کی مقررہ مدت کے بعد اپنے پوسف بن عبدالرحمٰن فہری امیرائدنس تھا۔ بید امیراک سال کی مقررہ مدت کے بعد اپنے دوست بن عبدالرحمٰن فہری امیرائد پر معر رہا ہوئے سے مکر ہوگیا۔ یمنی قبائل نے احتجاج کیا لیک اور امیدوار محکومت سے دست بردار ہوئے سے مکر ہوگیا۔ یمنی قبائل کی ادر امیدوار حکومت میدان میں اتر آیا اور اس نے سابیت ملک پر قبضہ کرکے اندنس کی تاریخ میں حکومت میدان میں اتر آیا اور اس نے سابیت ملک پر قبضہ کرکے اندنس کی تاریخ میں باب کا اضافہ کیا "بید عبدالرحمٰن الداخل تھا۔

عبدالرحن الداخل

یہ اموی شزادہ معادیہ بن بشام بن عبداللک کا بیٹا تھا، بو اموی خاندان کے زوال کے بعد عبای خلیفہ سفاح کے تل و خون ریزی سے چاکر بھاگ نگا تھا اور وفاوار خادم بدر کو ساتھ لیے صحرا نوردی کرتے کرتے افریقہ بیں جا پہنچا۔ عبدالر حمٰن بوا ندر و دلر اور عالی ہفت جوان تھا۔ اس دقت اس کی عمرا شاکسی میں متن تھی۔ اس نے اندلس کی حکومت کو مبلخ نظر تھرایا۔ اندلس بیس مینی اور مصری اختلافات کی وجہ سے بڑا انتظار رونما ہو چکا تھا۔ عبدالرحمٰن نے اس خانہ جنگی میا اصطراب اور بد نظی سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اپنے خادم بدر کو اندلس روانہ کیا۔ اس وقت مینی گروہ مصری قبائل سے بر سریکار تھا۔ بدر لے خادم بدر کو واندلس روانہ کیا۔ اس وقت مینی گروہ مصری قبائل سے بر سریکار تھا۔ بدر کے مین گروہ کو با سانی ماتھ ما لیا۔ جب امیر عبدالرحمٰن کو بمنی طیفوں کی امداد و اعانت کا بیش ہو میا تو وہ بربری قبائل کے ساتھ اندلس پر تملہ کرے کہ ماتھ میں ملک کے برے جے

ر قابض بو كيا- قرطبه كودارا فكومت بنايا اور خود اعداس كا اميراكبر كملايك

بنوامیہ کے ظفا کی نسل ہے وہ پہلا امیر تھاجو اندلس کی سرزین میں واقل ہوا۔
اس لیے الدافل مشہور ہوا۔ اس کی عربیت استقال "مت " جوانمردی اور بلند حوصلہ کی
وجہ سے عمامی ظیفہ منصور "عبدالرحمٰن کو " مقر قریش " یعنی قریش کا "شرا" (باز) کماکر آ
تھا۔ امیر عبدالرحمٰن کی عربیت و شجاعت کی روشن دلیل ہیہ ہے کہ اس نے یکہ و تنما
ایک ملک پر قبضہ کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی کھریہ سلطنت ہوئے تمن سوسال تک
اس کے خاندان میں ربی۔

وشن فکست کھانے کے بعد انظامی جوش میں فرانس کے بادشاہ شارلیمان کے اس پہنچ اور اسے ساتھ لے کرائدنس پر حملہ کرویا 'کین امیرعبدالرحمٰن نے شارلیمان کی اس مهم کو پسیا کرکے دشنوں کے ارادوں کو فاک میں لما دیاہ

امیر عبد الرحن الداخل ایک طرف تو تکوار کا دهنی تھا اور ووسری طرف برا مدیر فرف برا مدیر فرف برا مدیر فرف برا مدیر فرور اندلیش بلند بهت تیز فهم بیدار مغز عالی حوصله عالم و فاضل اور باکمال و فیاض تحکمران تھک علم و فن کا برا قدر دان تھک شعرو اوب کا ذوق سلیم رکھتا تھا۔ اس کے عمد تکومت میں ملک نے بری ترقی کی۔ قرطبہ اور دوسرے برے شہول میں مجدیں ، پل محکم اور قلع تعمران کی یادگار ہے۔ عمام اور قلع تعمران کی یادگار ہے۔ ماس مجدی محکمران کی یادگار ہے۔ اس مجدی محکمران کی یادگار ہے۔ اس مجدی محکمران کی یادگار ہے۔ اس مجدی محکمران کی یادگار ہوں۔ میدار حن اول کے عمد حکومت میں اندلس نے ذندگ کے جرشیع میں ترقی کی اور علوم و معارف کو برا فروغ حاصل ہوا۔

اس کے ذاتے میں کچھ عرصے تک تو عبای خلفا کے نام کا خطبہ پڑھا جا آ رہا کین اسلام کے دار جس الداخل نے خطبہ سے عبای خلیفہ کا نام نکال دیا اور ۳۳ سالہ کومت کے بعد ۱۲ اھ/ ۸۸۸ع میں وقات بائی۔ .

امیر عبد الرحلٰ کی وفات کے بعد اس کی ومیتَت کے مطابق اس کا بیٹا ہشام اول حکمران بنا۔ اس نے ۸۸۷ء سے ۱۹۷ء تک حکومت کی۔ ہشام اول برا ویندار' نیک اور صالح حکمران تھا۔ اس نے قرطبہ کی جامع مسجد کی جمیل کی۔ شارلیمان کے حملہ کو پہاکیا اور

ملک میں کتاب و سنت کو رواج دیا۔

ہشام کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تھم اول تخت نشین ہوا۔ تھم اول بڑا بیدار مغز تھران تھا۔ اس کے مقالت سے بافرر ہے کے تھران تھا۔ اس نے مطالت سے بافرر ہے کے لیے جاسوس مقرر کیے۔ وہ جاد وحثم کا شوقین تھا۔ اس نے گھوڈوں اور غلاموں کو بکثرت بحث کیا۔ لئکر اور فوج کو منظم کرتے بہت سااسلحہ اور سلمان جنگ فراہم کرلیا۔ اس نے ۲۷ بحث کیا۔ لئکر اور فوج کو منظم کرتے بہت سااسلحہ اور سلمان جنگ فراہم کرلیا۔ اس نے ۲۷ کیا کہ کوار کردی۔ تھم اول نے ۲۲ بعد اندنس میں اپنے خاندان کی حکمرانی کے لیے ذمین بالکل ہموار کردی۔ تھم اول نے ۸۲۲ میں وفات بالکی

تھم اول کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبدالرحمٰن (ٹانی) مند تکومت پر رونق افروز موا۔ وہ علوم و نون کا قدر وان تھا۔ اس نے بیرونی تعلیہ آوروں کو پہا کر کے ملک کو فارغ البالی اور خوشخال کی زندگی بجشی۔ جامع قرطبہ کی توسیع شروع کی۔ عبدالرحمٰن ٹانی کے عبد میں سلطنت کے شان و شکوہ بیس بڑا اضافہ ہوا اور تمذیب و تمدن کی نئی راہیں کھل سکئیں۔ اس نے ۲۱ برس کی حکومت کے بعد ۸۵۲ میص وفات یائی۔

عبدالرحمٰن الی کے بعد اس کا بیٹا مجد تخت نقین ہوا۔ امیر محد نقریبا ۲۳ برس حکومت کی 'کین سارا وقت شورشوں اور فتوں کو ختم کرتے میں صرف ہو گیا۔ اس نے ہافیوں کو کچل کر از سرنو طلیطلہ ' برشلونہ ' اشپلیہ ' سر قسد اور قرطاجنہ کو فتح کیا اور بحری ہیڑا تیار کیا۔ اس نے ۸۸۲ میں وفات ہائی۔

امیر محرکے بعد اس کے دو بیٹے منذر (۱۸۸۸–۱۸۸۸ء) اور عبداللہ (۱۸۸۸–۱۹۹۹) کے بعد دیگرے حکمران بنے۔ ان کے حمد حکومت بھی شورشوں اور فتوں کی نذر ہو گئے۔ عمرو بن حفصون کی بعدات نے زیادہ خطرناک صورت افتیار کر کی کین آخر کار شاہی افواج اے کیانے میں کامیاب ہو حمیس۔ امیرعبداللہ نے ۱۹۹۲ء میں وفات پائی ہے

عبدالرحمٰن الناصر ( \* ۱۳۵۰–۳۵۹ / ۹۲۱–۹۲۱ و) -

موسیم ۹۱۲ء میں امیر عبد الرحمٰن النامر (الث) قرطبہ کے تخت حکومت پر بینیالہ اس وقت سارا اندلس فننہ و فساد کی نذر ہو چکا تھا۔ امیر عبد الرحمٰن آگرچہ اکیس بالیمی یس کا توجوان تھا کین عرم و استقال اور ہمت و جرآت میں نظیرنہ رکھتا تھا۔ اس کے بدی بداور یہ باوری اور شجاعت سے تمام داخلی فنتوں کو ایک ایک کرے ختم کر دیا۔ فداد اور یہ امنی کو مناکر ملک میں امن و المان قائم کر دیا۔ اس کی مستعدی اور ہمت و بیجھتے کہ ایک طرف بریوں کی بنادت کو فروکیا وو سری طرف عمود بن حضون کے حامیوں اور ساتھوں کا سر کچل کر رکھ دیا۔ ملک کا کھویا ہوا و قار از سرنو بحال کیا۔ حکومت کا نظم و نس قائم کرکے دعایا کو امن و آسودگی بخشی۔ شاھراہوں پر پولیس کی چوکیل قائم کیس۔ تمدنی اور محاثی ترقی کی طرف خاص توجہ دی۔ آب پائی کا تملی بخش انظام کرکے ذراعت کو بوئ ترقی دی بیا ترقی دی پیداوار میں اشافہ کیا۔ تجارت مضحت و حرفت اور علوم و نون نے بیا ترقی دی پھلوں کی پیداوار میں اشافہ کیا۔ تجارت مضحت و حرفت اور علوم و نون نے بیا مورغ حاص کیا۔ بیونی ممالک میں بھی اس کی حکومت کا وقار بردھ گیا اور مختف مکوں کے سفراور فمائند کے آلے اس کا انتقال ۱۳۵۰ء میں ہوئی۔

### الحكم الثاني: المستنصر بالله (٥٠ مم) ١٢٩١ تا٢٢٧ م/ ١٩٤١)

اندلس کے عظیم الرتبت محرانوں میں سے تعلد اس کا حمد حکومت سب سے فیادہ برامن اور خوشیل المرتبت محرانوں میں میں فرطبہ ایک علمی مرکزی کی حیثیت سے بہت مشہور ہوا۔ اس کے دور حکومت میں ولندیزیوں نے ۱۳۹۰ھ/ ۵۱۱ء میں تملد کیا، محرمنے کی کھائی۔

وہ بداعلم پرور اور علاکا قدر دان تھا۔ وہ علا اکو کتابیں کھنے کی ترغیب رہا تھا۔ اس
نے دو سرے ملکوں سے کیر تعداد بیں کتابیں خرید کر اپنے کتاب خانے میں جمع کر رکمی
تھیں اس نے بہت سے نمائندے مقرر کر رکھے تھے جو نایاب اور کار آمد کتابیں خلیفہ کے
لیے فراہم کرتے رہجے تھے۔ اس نے قرطبہ کے اپنے خل بیں ایک وارالکتب قائم کیا۔
جس میں چھ لاکھ کتابیں جمع کیں۔ ان کتابوں کے بام چوالیس جلدوں پر مشمتل فرست میں اور جس میں چھ لاکھ کتابیں جمع کیں۔ ان کتابوں کے بام چوالیس جلدوں پر مشمتل فرست میں درج تھے۔ اس طرح خلیفہ علم مشرقی عمائک میں وفود بھیج کر کتابوں کی نقلیں حاصل کیا کرتا تھا۔ صرف ایک کتاب "الانتان" مواف ابد القرح اصفہائی ایک بزار دینار (سوئے کا سکہ)
تھا۔ صرف ایک کتاب "الانتان" مواف ابد القرح اصفہائی ایک بزار دینار (سوئے کا سکہ)
سے عوض حاصل کی تھی۔ خلیفہ نے کتابوں کی جلد سازی کے لیے برے باہر کاتب اور جلد

ماز بھی جع کردکھے تھ<sub>ے</sub>

ظیفہ علوم و فنون کی ترقی میں معموف تھا کین بعض خود عرض سرداروں اور عمدے داروں نے افتدار عاصل کرکے سلطنت پر قبضہ کرنے کی ٹھان لید

ہشام بن تھم

ظیفہ تھم نے ۱۷۵ھ میں دفات پائی۔ اس کے بعد اس کا نابانی بیٹا ہشام بارہ ہرس کی عمر میں تخت حکومت پر بیٹھا کیکن سارے اختیارات اس کی مل کے ہاتھ میں تھے۔ حکومت کا سارا لکم و نسق تحل کے واروغہ محربن ابی عامرالمنصود کے سپرد تھا۔ ابن ابی عامر نے آہت آہت حاجب اور وزیر کے حمدے سنجمال لیے۔ ہشام صرف ہام کا ظیفہ تھا۔ کاروبار سلطنت ابن ابی عامر کے ہاتھ میں آگیا تھا۔ سکتے پر بھی ظیفہ ہشام کے نام کے ساتھ ابن ابی عامر کا نام ورج ہوئے لگا۔ خطبہ میں بھی اس کا نام لیا جا تا تھا۔

ابن ابی عامر نے فوج کو از سرنو منظم کر کے عیسائی سردارد ان کو پ در پ محکمتیں دیں۔ فرانس کے اقتدار کو آس پاس کے جزیروں سے ختم کر دیا اور افریقہ پر چڑھائی کرکے بہت ساحصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے اپنے لیے ایک شربایا اور اس کا نام الزاہرہ رکھا اور لقب منصور مشہور ہوا۔

ابن ابی عامری وفات کے بعد اس کے بیٹے مظفر اور پھر عبدالر من سلطنت کا کاروبار چلاتے رہے ایکن اندلس بھی اموی ظافت کا دوال شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف فند و اور بد نظی و انتشار نے مرافحایا۔ بریر عرب اور اندلی مسلمان جگ اقتدار کی نذر ہو گئے۔ ہر طرف فساد اور قتل و عارت گری شروع ہو گئی اور مسلمانوں کی شان و شوت کا جنازہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے نکل ویا۔ بنو عیاد الشبیدید اور مغربی اندلس کے حاکم بن گئے۔ بنو ذی النون طلیطاد میں خود مخار ہو گئے۔ بنو نصر نے عراطہ کی حکومت سنجمال کی۔ اس کے عادہ اور کئی چھوٹی چھوٹی ویاشیں قائم ہو گئے۔

#### قرطبه کی شان و شوکت

اموی امرا ادر خلفا پاخضوص عبدالرحن الداخل٬ عبدالرحمٰن الناصر ( الث) اور تھم ٹانی نے قرطبہ کی شان و شوکت میں برا اضافہ کیا۔ بدے برے محلات شاندار عمارتیں 'خوبصورت اور وسیع مجدیں' مرسرو شاداب بانات اور نهایت نفیس حمام نقیر کیے مجئے۔شرکی شادانی اور رونق کے لیے پانی کی فراوانی کا انظام کیا گیا۔شرے اکثر حصوں میں فوارے قرطبہ کے حن و جمل میں اضافہ کرتے تھے۔ صاف ستحرا شمر پختہ بازار اور كل كوچ- بازارول اور منديول يس تجارت كي وجد سے بروقت ريل بيل رہتي تھي۔ صنعت و حرفت نے شمر کی رونق میں جار جاند لگادیئے تھے۔ قرطبہ میں ہر تنم کی سمولت میسر متی۔ ہزار ہا دکانیں سکروں مساجد اور جهام شرکی رونق کو دوبالا کرتے تھے۔ شرمیں روشنی کا معقول انتظام تھا۔ وس بارہ میل تک چراغوں کی قطار رات کو دن بنا دیتی تھی۔ ظیفہ کا محل صنعت و کاریگری کے لحاظ سے عجائبات کا نمونہ تھا۔ قرطبہ کی جائع مسجد بھی حن و جمل اور تزئين و آرائش مي قابل ديد عمى- اس مجد كو عبدالرحن اول في مشروع کیا اور بعد کے خلفا اس کی تنکیل و توسیع اور تزئین و آرائش میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ بالاً خریہ معجد مسلمانوں کی منامی کا ایک حیرت انگیز نمونہ بن می ۔ مجدیں سک مر مرکے بارہ مو ترانوے ستون تھے۔ چھت دس گز اوٹی تھی۔ اس کے وسط میں ایک جواہر نگار مٹمع دان تھا۔ جس میں مومی اور کانوری شمعیں روش ہوتی تھیں۔ تین سو فادم عبروعود جلالے اور روشن کا انظام کرنے کے لیے مقرر تھے۔ سات برس کی محنت سے ایک بیش ما منبرتیار مواجو قیتی لکڑی ا باتھی وانت سیپ کے محروں اور بیش ما تیتی جوامرات سے تیار کیا گیا تھا۔

قرطبه کی بونیورش اور شای دار کتب بھی شمر کی شان و شوکت کا موجب تھے۔

مدينه الزهراء

خلیفہ عبد الرحمٰن النامر (ثالث) جماد اور غزوات سے فارغ ہو کر شاندار عمارت

اور محلات کی تقیر کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے آیک محل "قصو الروضة" کے تام سے بنایا اس طرح خلیفہ الناصر نے قرطبہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر آیک اور محل تقریر کیا اس طرح خلیفہ الناصر نے قرطبہ سے باہر چند میل کے فاصلے پر آیک اور محل اس کی بنیا اس مل اپنی بیوی کے بام پر "الزهراء" رکھا۔ یہ قصر الزهراء جائزات کا نمونہ تھا۔ اس کی تقیہ الشان خلیفہ الناصر کے بعد اس کے بیٹے کے عمد بیس یہ محل پایہ جمیل کو پنچا۔ اس عظیم الشان محل میں سک معل من سک مرم کا فرش بچھایا گیا تھا۔ ویواروں پر سک مرم کی استرکاری تھی۔ محل کے والائوں بیس محل ایک ہزار فوارے لگائے تھے۔ فواروں کا پائی چھوٹی چھوٹی نموں میں بہتا ہوا حوضوں بیں جا گیا۔ ہزار قوارے لگائے تھے۔ فواروں کا پائی چھوٹی جھوٹی نموں میں بہتا ہوا حوضوں بیں جا کی ہزار فوارے لگائے کے دوانوں پر آبنوس با بھی دانت اور جوا ہرات سے گل کاری کی گئی میں۔ پھر بانموں اور چین ذاروں نے آیک بمار پیدا کر رکھی تھی۔ فرشیکہ یہ محل انسائی منائی اور دشکاری کا ایک جیرت افزا نمونہ تھا۔ فلیفہ نے کری حکومت کے لیا اس محل کو منت کے لیا منسائی اور دشکاری کا آیک و رفت سے بڑی چسل کہل دیے گئی اور محل کے ارد محرد منائی سے مشہور ہوائی

. م**لوك ا**لطو**ا كف** 

امیر عبدالرجلی اول (الذاخل) کی قائم کردہ اموی حکومت کے مشخ بی سارا ملک انتشار و بدنظی کی نذر ہو گیا۔ اندلس کا ملک کوئی ہیں چھوٹی چھوٹی حکومتوں ہیں منتشم ہو کمیا۔ غراط، قرطب مانند سارا کوسا فلیطلہ اشیلیہ وغیرہ میں الگ الگ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ جن کے حکمران ملوک الموائف مشہور ہوئے۔ ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں لڑائی جھڑے۔ بھی ہوتے رہتے تھے۔ انجام کار بعض پر تو شالی علاقے کے عیسائی مرداروں نے قبد کرلیا۔ اور بعض کو حدایطین اور موصدین نے منادیا۔

یہ بات بدی جرت افزاہے کہ اس بد نظمی اور انتشار و اضطرات کے زمانے میں بھی شعرو ادب اور علم و فن کی ترقی برابر جاری رہی۔ ملوک اللوائف خود عالم و فاضل تنے اور علوم و فنون کی قدر دانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے،

بو عباد کی ریاست سب سے مشہور تھی۔ ان کا پاید تخت اشبیلیه تھا کھ عرصے کے بعد جب بو عباد نے قرطبہ پر بھی قفت کر لیا تو اندلس میں ان کو بری نمایاں اور متاز حیثیت حاصل ہو گئے۔ اس خاندان کا برا نامور حکران معتد تھا۔ معتد سیای قوت و سطوت کے ساتھ علی اور ادلی ذوق و قدر دانی میں سارے اندلس میں یگانہ تھا۔

بنو جمور نے تقریباً جالیس برس تک قرطبہ میں حکومت کی کیکن بنو عباد نے انسیں مار بھگایا اور قرطبہ پر بقتہ کر لیا۔

ہو مود اور ہوؤ و انون طلیطلہ پر حکمرانی کرتے رہے۔ ہو نفر غراطہ میں اپی شان و شوکت کا ڈنکا بجائے رہے اس طرح بلنسیا اور دیگر ریاستوں کے حکمران اپی اپی حکومت میں مست سے آ آئکہ گیار مویں صدی عیسوی کے آخر میں افریقہ کے بریوں نے۔ آگران سب پر تسلط جمالیا۔

#### مرابطين

موابطین ابتدا میں دیدار اور براور بربوں کی ایک جاعت کا نام تھا 'جس نے کچھ عرصے کے بعد شال مغربی افریقہ میں ایک طاقتور حکومت قائم کرلی تھی۔ یوسف بن آشنین (۱۹۰۱ء-۱۹۱۹) اس فاندان کا سب سے طاقتور حکران تھا اس کے عمد حکومت میں موابطین کی سلطنت اوج کمال پر تھی۔

بنو عباد کے حکمران معتمد نے عیمائی حملے کی روک تھام کے لیے یوسف بن ٹاشنین سے مد مانگی۔ وہ بارہ ہزار کا لفکر لے کر اندلس پڑنیا۔ زلاقہ کے میدان میں ہڑا معرکہ ہوا۔ عیمائی فکست کھاکر بھاگ مجئے۔ جنگ کے بعد یوسف داپس چلاکیا، لیکن تھوڑا عرصہ بعد اس نے اندلس میں پہنچ کر الشبیلید اور غرائلہ وقیرہ ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔

مرابطین مراکش میں بیٹے کرائدلس پر حکومت کرتے تھے۔ ای طرح بنداد کے عباق طرح بنداد کے عباق مرائد میں خابی طرح بنداد کے عباق خلید ان اس کی طرف سے یوسف بن تاشنین کو امیر المسلمین کا لقب دیا کمیا تھا۔ خطبہ میں عبای ظیفہ کا نام لیا جا تا تھا۔ موابطین نے اندلس پر ستاون برس حکومت کی۔

#### موحد بن (۷ سااء-۱۲۱۶)

بربر کے ایک اور خاندان نے مرا بھین کو نکل دیا اور خود حکرانی کرنے لگے۔ بیہ موصد من کملاتے تھے۔ اس خاندان کا بانی محد بن تومرت تھاجس نے مبدی ہونے کا دعولی کرر کھا تھا۔ اس کے پیرو موحدین کملاتے تھے۔ محمدین تو مرت کے جانشین عبدا لمنومن نے بدی قوت حاصل کر لی اور ۱۱۳۷ء میں مراکش پر قبضہ کر کے مرا بھین کو نکال باہر کیا۔ تین برس کے اندر اندر اس کا اقدار اندلس میں بھی قائم ہو گیا۔ بعدازاں عبدالمنومن نے طرابلس' تونس اور الجزائر کو بھی فتح کر لیا۔ موحدین عبای خلیفہ کا خطبہ بڑھتے تھے اور نہ اس کی سادت کے قائل تھے۔عبدالمؤمن نے ۱۲۵۳ء میں دفات پائی۔اس کا یو تا ابو پوسف يعقوب (١٨٨٧-١٩٩٩ء) برا نامور اور طاتتور حكمران ثابت جوا- اميرابو بوسف يعقوب في اندلس سے عیسائی حکومت کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی اور سلطان ملاح الدین ابولی کے لیے ۱۸۰ جمازوں کا بیڑا بھی روانہ کیا۔ امیر یعقوب علوم و فنون کا قدر وان تھا۔ مشہور فلفي ابن رشد ' نامور طبيب ابن زحراور شرةً آفاق فلفي اور مابررياضي وبيئت ابن باجه اس کے عمد کی یادگار ہیں۔ امیر یعقوب نے مرائش میں ایک مشہور رباط بایا۔ ملک میں نسرس بنوائیں۔ شفافانے کھولے۔ اشبیلیہ میں ایک مینار مرخ اینوں سے تغیرکیا۔ يتقوب كى وفات كے بعد اندنس ميں اسلامي حكومت ير محرزوال آكيا.

#### سلطنت غرناطه

سلطنت غرناطہ کا بانی ہو نفر کا مردار محدین بوسف (۱۳۵۳ء-۱۳۷۳ء) تھا جو ابن الاحرکے لقب سے مشہور ہے۔ موصورین کے ذوال کے بعد ابن الاحرف شرغرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں ارد گرد کے علاقے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اب سلطنت غرناطہ احجی خاصی حکومت بن محل تھی۔ این الاحریزا ہو شمند متر اور لائق حکوان تھا۔ اس کے مراکش کے سلطین سے تعلقات استوار کر کے ان کی عدد سے پر تگال اور کمٹائل کے بادشاہوں کو کی لڑائیوں میں ککست دی۔

اس خاندان کو بڑ نفراور بڑ احر بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے غرناطہ میں ۲۵۰ برس تک حکومت کی اور اس خاندان کے ہیں اکیس حکمران کیے بعد دیگرے تخت حکومت پر پیٹھیے

بنو احمر کے زمانے میں غرنالھ نے بڑی ترقی کی۔ یہ شمر تجارت اور صنعت و حرفت کا مرکز قرار پایا۔ ہزاروں مسلمان عیسائی علاقوں سے بجرت کرکے غرناللہ میں آ ہے۔ غرناللہ کی آبادی کی لاکھ تک پینچ گئے۔ بنو احمر (بنو نفر) نے غرناللہ میں بہت سے شاندار محل تقیر کیے، مجدیں، مدرسے اور شفافائے بکوت بنوائے۔ آرکٹا بافات لگائے۔ غرناللہ میں علوم و ننون کے چہے ہوئے اور بہت سے عالم و فاضل یہال پیدا ہوئے۔

ابن الاحر حکومت کا آیک شاندار کارنامہ قصرالحمراء کی تقییر تھا۔ یہ شاندار محل غرناطہ کی آیک پہاڑی پر تقییر کیا آیک جرت افزا کی آیک پہاڑی پر تقییر کیا آیک جرت افزا محمونہ ہے۔ اپنی وسعت محل وقوع شوکت و عظمت منائی اور ہنرمندی کے لحاظ ہے آیک لاجواب اور بے نظیر عمارت ہے۔ آگر چہ ابن الاحمرکے زمانے میں اس کی تقییر ہو چکی تھی مکین اس کے جالئین الحمراء کی آرائش و تز کمین اور حسن و جمل میں برابر اضافہ کرتے دہے۔ جائجا تھے کی جالیاں 'نتش و نگار' حوض اور فوارے اس کے حسن و جمل اور شان و شرکت کو و والا کرتے تھے۔

000

# تحريب بيوارج ، تاريخ اشلام بين بيا فكرومل

اسلام میں خارجیوں کی تحریک کی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آیک نیم سائی اور نیم ذہبی تحریک اس لیے بھی اہم اور نیم ذہبی تحریک اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کا فکری اور نظری پہلو بہت ترتی پندانہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ اسلام میں پہلی منظم سازش تھی جس کی بیٹے تھو تکنے کے لیے بہت بڑی عمری قوت عاصل کی گئے۔ اس تحریک کی بدوات ہاری تاریخ پہلی مرتبہ نے فکر و عمل سے روشناس ہوئی۔

تاریخی پس منظر

جب پنجبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فائی سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سی کو اپنا جانشین نامزد نہ فرایا۔ اس کا منطق نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جانشین یا خلیفہ رسول کے بارے میں اختلاف ردنما ہوئے لگا۔ عمد نبوی کے مسلمان اپنی قربانی اور ایٹار کے سبب دو ناموں سے یاد کیے جاتے تھے۔ مہاجرین وی نوی جنبوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا گھریار چھوڑا اور دو سرے انسار کینی وہ لوگ جنبول نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا گھریار چھوڑا اور دو سرے انسار کینی وہ لوگ جنبول نے بال جگہ دے کر بھائی چارے کی زندگی بہرکی۔

انصار کا میہ کمنا تھا کہ نبی کریم میں میر مکرمہ میں تشریف فرما رہ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر چند مقدس اور پاکباز انسانوں کے سواکسی نے آپ کی آواز پر کان بنہ دھرا' بلکہ دشمنان اسلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیس اور اذبیتیں

پنچاتے رہے، گرجب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینہ منورہ میں تشریف لائے تو اسلام

وار وانگ عالم میں چیلنے لگا۔ حکومت اور سلطنت کا قیام معرض وجود میں آیا۔ اسلام

بحثیت ضابطہ حیات کے ونیا کے سامنے چیش کیا گیا۔ انسار سے اللہ اور اس کا رسول خوش

رہے۔ ان وجوہ کی بنا پر خلیفہ رسول اللہ انسار میں سے ہونا چاہیے۔ اس خیال کے چیش

نظر انسار نے بری جلد بازی سے کام لیا اور سقیفہ نی ساعدہ میں جمع ہو کر اپنے میں سے

ظیفہ منتی کرلینا جاہا۔

دوسری جانب مهاجرین این آپ کو خلافت کا حقد ار سیجے میں حق بجانب تھے۔ انہوں نے اسلام کی راہ میں بڑی بڑی مشکلات کا سامناکیا اور قلت تعداد کے باوجود کا افغین اسلام کے مقاملے میں وُٹ رہے۔ نیز انہیں سے بھی خیال تھاکہ قریش ہونے کی دجہ سے فضیلت و شرافت اور سرداری و حکومت انہی کے جھے میں آتی ہے۔

تیسری رائے یہ تھی کہ مهاجرین اور انسار الگ الگ اپنا امیراور محکران مختب کرلیں۔ پہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں میں سای اختلاف رونما ہوا۔ آرخ اسلام میں یہ بوا نازک اور خطرناک موڑ تھا کیکن حضرت ابد برائے کے تذکر اور فاروق اعظم کی دوراندی تی نے طالت پر بچھ اس طرح قابد پایا کہ اختلاف وب کر رہ گیا۔ بسر کیف ابد بمرصدی کو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین چن لیا گیا۔ ان کے بعد حضرت علم محترت علم اور معنوت عمان اور حضرت علی ایک باری مند طافت پر بیشتے رہے۔

خارجی تحریک جن کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ حفرت علیٰ کے عمد میں معرض ظہور میں آئی۔

تحريك كالبلادن

واتعات یوں ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے ورمیان حضرت عنان کی شمادت پر اختلاف رونما ہو گیا۔ جو برجتے خاصت اور عداوت کی شکل اختیار کر گیا اور جنگ تک تک نوب بہنچ گئی۔ وونوں کی فوجیں جنگ صفین لا رہی تھیں کہ حضرت معاویہ نے اعلان کر دیا کہ آؤ جنگ بند کر دیں اور قرآن مجید کو تھم بناکر اس کے فیصلہ کو قبل کرنے کا

ا قرار کریں۔ فیصلہ ہیہ ہوا کہ دونوں کے نمائندے مل کرجو فیصلہ کریں وہ فریقین کو منظور ہو گا۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موی اشعری فمائندہ مقرر ہوئے اور امیر معاوید کی طرف سے عمرد بن العاص" - حضرت على ك ككريس ايك كروه في اس تجويز كى كالفت ميس آواز بلند كرتے ہوئے كماكيہ قرآن مجيد كے احكام بنے واضح اور ان كامطلب بالكل صاف ہے۔ اس همن میں کی حَمَ اور ج کی قطعا" ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس گروہ نے إن الْعَكُمْ الله الله كا نعره بلند كيا اليني الله كا تحكم بى آخرى اور تطعى ب- بيه نعره برق رفقارى ك ماتھ فوج میں پھیل گیااور ایک اچھی خاصی جعیت نے اس نعرے کو اپنالیا۔

ان لوگول کا میہ مطالبہ تھا کہ حضرت علیٰ حکم مقرر کرنے میں اپنی غلطی ، بلکہ کفر کا ا قرار کریں اور امیر معاویات جو شرائط طے ہوئی ہیں ان سے رجوع اور توبہ کریں۔ اگر وہ ایبا کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان سے مل کر دشمنوں سے اڑیں گے 'مگر حضرت علی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر الموشین حضرت علی کے لیے بوی مشکلات تھیں۔ امیرمعاونی سے ایک سای معاہدہ تھاوہ اس سے روگردانی کو تکر کریں۔ اگر وہ عمد و بیان کو نظرانداز کرتے ہیں تو ضمیر کی ملامت کے ساتھ جماعت میں انتشار اور پراگندگی کا ڈر ہے۔ دو سری جانب وہ کفر کا اقرار و اعتراف کیوں کریں ' جب کہ انہوں نے کسی کافرانہ یا مشركانه فعل كاار تكاب شيس كيا- ان لوگول في إن العنظم الا بلا كانعوو لكالكاكر حضرت علیٰ کو برا ستایا' لیکن اس کے باد جود حضرت علیٰ کے استقلال و عز بیت میں سرمو فرق نہ آیا۔ جب بد لوگ خلیفۂ وفت کے طرز عمل سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایک مکان میں جمع ہو کرعوام کو خوب بھڑکایا اور کما کہ وہ اس ظالم بہتی کو چھو ژ کر کمیں اور جا آباد ہوں۔ چنانچہ سب لوگ کوفد کے قریب حدراء مای بستی کی طرف چل دیے اور ای نبت سے ان لوگول کو حدریہ کا جانے لگا۔ ان کے قوی نعرے کی نبت سے انہیں مُحِلّمہ بھی کہتے ہیں۔ اس گروہ نے عبداللہ بن وہب الراسبی کو اپنا امیر چن لیا۔

خارجی کی وجہ تشمیہ

اس گروہ کو خارجی کہنے کی ایک وجہ تو ہیہ ہے کہ ان لوگوں نے حکومت وقت کے

خلاف خردج لیکن علم بعنادت بلند کیا تھا' اس لیے خارتی لینی باغی قرار پائے۔ دو سری وجہ سے بے کہ دہ لوگ کئے تھے کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے ہم خارجی لینی مهاجر اور مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اور اپنے حق میں قرآن مجید کی سیہ آیت بیش کرتے تھے:

و منْ يَعْفَرُ جِينْ يَبْتِهِ مُهَا جِنْوا "إِلَى النَّهِ (الايه) لِينْ جو مُحْصُ الله اور اس كر رسول كى خاطر گھريار چيوژ كر نكل كھڑا ہو اور اس دوران بيں موت اسے آلے تو اس كاصلہ اور ابر اللہ كے ذمہ ہے۔

خارجیوں کو شراۃ بھی کتے ہیں الینی وہ لوگ جنموں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں چج وی۔ وہ قرآن مجید کی اس آیت ہے استنباط کرتے ہیں:

و من النّاس من بَشَرى نفْسَدُ ابْتَعَاءَ مرضَاتِ اللّٰهِ (الآبه) "ليمن لعص لوگ ايسے بھی بیں جو الله کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو اس کی راہ میں قربان کرنے کاعمد و بیان کرکے میڈان جداد میں فکل آتے ہیں۔"

#### خارجی میدان کارزار میں

جب حضرت علی کو ان کی بغاوت اور شوریدہ سری کا علم ہوا تو انموں نے لفکر کھی کرتے ہوئے نمروان کا معرکہ بیش آیا۔
حضرت علی نے خارجیوں کو خکست دے کر ان کی بڑی بماری جعیت کو عدی تی کر ڈالا انکین حضرت علی نے خارجیوں کو خکست دے کر ان کی بڑی بماری جعیت کو عدی تی کر ڈالا انکین اس کے باوجود ان کا نام و نشان نہ مناسکے اور ان کے انداز فکر کا خاتمہ نہ کر پائے۔ اس بخریمت نے خارجیوں کے ولوں میں حضرت علی کے خلاف بغض و عداوت اور نفرت و حفارت کے جذبات کو تیز تر کر دیا۔ کرور اور بے بس ہونے کی وجہ سے مروانہ وار میدان جگ میں طاقت آزبائی کرنے سے تو رہے البتہ اس دشمی نے سازشوں اور خاموش فتنوں کی شکل اختیار کر لی۔ نتیجہ میں ہواکہ خود حضرت علی اپنی جلالت قدر اور علو مرتبت کے باوروں سازش کا نشانہ بنے سے نہ بھاکہ خود حضرت علی اپنی جلالت قدر اور علو مرتبت کے باوروں سازش کا نشانہ بنے سے نہ بھی سے۔

رفتہ رفتہ خارجی تحریک زور پکڑنے گلی اور عراق کے مشہور شروں میعنی کوفیہ اور

بعرو سے نکل کر عالم اسلامی میں پھیل گئی۔ یہ تحریک بنو امید کی ظافت میں ایک جبھتا ہوا کاٹنا بن کر بھشہ کے لیے تکلیف اور پریشائی کا موجب بنی رہی۔ بنی امیہ کے مشور و معروف سلار لشکر مسلب بن ابی صفو جیسے بماور قائد اس کے ظاف برسوں صف آرا رہے۔ جاج بن یوسف جیسے مدیر اور ختائم حاکم خارجیوں کے فتنے کو ختم نہ کر سکے۔

فارجیوں نے بو عیاس کو بھی چین سے نہ پیشنے دیا۔ ان کے عمد ظافت میں فارجی کرکے نے کمان سجستان خراسان اور عراق میں بہت دور دکھایا۔ فلیفہ ہارون الرشید کو خراسان فارجیوں نے سخت پریشان کیا۔ فلیفہ مامون کے عمد حکومت میں عراق اور خراسان میں فارجی شورشوں نے دکام کا ناک میں دم کردیا۔ ابراہیم بن ممدی کے مختصر فاان خارجی نارجیوں نے بغداد میں علم بنادت بلند کر کے قصر ظائت میں المحل فال دی۔

#### خارجي فكرونظر

اب تک یہ مسلمہ امر تھا کہ اسلای ریاست کا ماکم اعلیٰ یا امیر المومنین قریش میں سے ہو۔ جب اس باب میں فارجیوں نے پرائے ڈگر سے ہٹ کر سوچا تو انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ امیر حکومت کے لیے قریشی ہونا قطعا" ضروری نہیں۔ ان کے زدیک امیر المومنین کا انتخاب تمام آزاد بالغ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ وہ جے چاہیں اپنا امیر مختب کرلیں۔ ان کی رائے میں ایک سیاہ فام حبثی غلام بھی امیر اور خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اگر فلیفہ یا امیراللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو اے معزول بھی کیا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین کے احتاب اور معزول کے بارے میں یہ بالکل نیا انداز فکر تھا۔ اب تک سلمان اس قسم کے فکر و نظرے بالکل فیرمانوس تھے۔ فارجیوں نے پہلی مرتبہ جہوری انداز فکر اس حرب کہا مرتبہ جہوری انداز فکر کی واغ بیل ڈالی۔ اس گردہ نے اپنے اس نظریہ استخاب کو عملی جامہ بہناتے ہوئے ایک فیرمانوٹ میں ایس فیرمانی علیہ بامیر منتخب کیا۔ یہ محض بنوازد میں فیرمیش مختف کیا۔ یہ محض بنوازد میں سے تھا۔

ابل سنت سے مانتے تھے کہ خلافت کے حقد ار قریش ہیں۔ دوسری جانب شیعہ

صحرت اس حق کو اہل بیت تک محدود رکھنے کے قائل ہیں۔ خارجوں نے دونوں گردہوں کے دونوں گردہوں کے دونوں گردہوں کے نظریا کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور ساتھ ہی اس عمدے کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے معزولی کی ایج لگا دی۔ ہؤ امیہ اور بنو عباس کے خلاف اس نظری اختلاف کی بنا پر بھشہ میدان کار زارگرم رہا۔

فارجیوں نے خلافت کو اپنا موضوع بحث بنایا اور حضرت ابوبر اور عرض کے عمد خلافت پر مرتقدیق ثبت کی۔ حضرت عثبان کے پہلے دور کو درست قرار دیا کین آخری دور کے بارے بیس بیہ فتوی صادر کیا کہ انہیں معزول کردینا چاہینے تھا۔ ای طرح حضرت علی کی خلافت کو بھی حق بجائب قرار دیتے ہوئے یہ کما کہ ججوں کے تقرر میں ان سے غلطی مرزد ہوئی اور میہ غلطی انہیں کفری صدود میں لے گئی۔ ای طرح ان لوگوں نے جنگ جمل میں شریک ہوئے والے حضرات کو بھی بدف طعن بنایا اور ابو موی اشعری اور عمود بن عاص عاص مر کر کفر کا لوگا گائی۔

ابندا میں خارجوں کی سوچ اور فکر محکم مرکز و محور سیاست و خلافت تھا، لیکن خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں انہوں نے دبی معتقدات کو بھی موضوع غورو فکر بنایا اور ایمان و عمل کو ذریر بحث لایا گیلیا

خارجیوں نے نماز ، روزہ اور صدق و عدل پر برا زور ریا ہے۔ انہوں نے کما کہ ایمان محض اعتقاد کا نام خمیں ہے۔ صرف آلآ الله اُلله الله محمد دینا کانی خمیں اس اقراد کے ساتھ تمام فرائض دین پر عمل ضووری ہے۔ نیز کیرہ عمان ان کان خمیں اس اقراد کے ساتھ تمام فرائض دین پر عمل ضووری ہے۔ نیز کیرہ عمان اور تحتاد ارتکاب مسلمانوں کو کافر بنا رہتا ہے۔ خارجی لوگ فرہب کے بارے میں غورو فکر اور اجتاد کے بھی قائل ہیں۔

خارجیوں کی اخلاقی قدریں بھی پھھ کم جانب نظر نمیں۔ بعض موتوں پر ایک مسلمان کو موت کے گھٹ اتار دینا عین کارٹواب سجھتے اور ایک عیسائی کو بحفاظت تمام اس کے گھر پڑچا دیے کو اور اللہ کی اطاعت اور فرمائیرداری تصور کیا جاتا۔ ان کی اخلاقی قدروں کا بیا حال تھا کہ درخت سے گری ہوئی تھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیما جائز نہ سجھتے سے۔ آیک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند خارجیں نے ال کر ایک درخت کی مجوروں کا سودا کرتا چاہا۔ درخت کا الک ایک ذی یعنی غیر مسلم تھا۔ اس (مالک) نے کما کہ آپ لوگوں کو جتنی محجورین درکار ہیں لے لیجیے۔ خارجی ہوئے کہ بغیر قیت ادا کیے محجوروں کو ہاتھ لگانا بھی ممکن شیس۔ خارجیوں کے نزدیک جھوٹ بولنا بہت برا عیب ہے۔ بہلی عوامی سازش

جب خارجی نوجوانوں نے دیکھاکہ مسلمانوں کی وحدت کاشیرازہ اندرونی خلفشار کی نزر ہو رہا ہے۔ اسلای سلطت مخصی رقابوں اور ذاتی رجیثوں کی وجہ سے پارہ پارہ ہوا چاہتی ہے۔ چند افراد کا اختلاف ملت اسلامیہ کو مختلف مروہوں میں تقسیم کر دینے کے وربے ہے۔ ایک جانب حضرت علی کوفد میں مند ظافت پر تشریف فرما ہیں اور دو سری طرف دمثن اور اس کے گرد و نواح میں امیر معادیمی کا اقتدار اپنی الگ حکومت کا پند دے رہا ہے۔ تیسری جانب مصریس عمرو بن عاص انی سیاست اور تدریر کے باعث عسری قوت کا بہت اہم موہ بے بیٹھے ہیں۔ خارجیوں نے کچھ اس اندازے سوچا اور مید فیملہ کرنے پر مجور ہو گئے کہ تمام بنگامول اور فتول کی وجہ میں تین سای فخصیتیں ہیں۔ ان لوگوں نے مطے کیا کہ اگر ان تیوں سای رہنماؤں کو تل کردیا جائے تو اسلام اور ملت کی وحدت از سر الو قائم کی جا سکتی ہے، چنانچہ یہ قرار پایا کہ رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ کو متنوں حضرات كو ميح موري مجدين نماذ كے ليے واخل موتے وقت كل كرويا جائے۔ اس قرارداد کے پیش کفرایک آدمی کوف بینچا دو سرا معراور تیسرا دمش - حفرت علی کرم الله وجهائے جام شمادت نوش فرمایا۔ عمرو بن العاص القاقا" یا عدا" بیار ہو گئے۔ ان کی جگه ان كانائب خارجه ناى مخص وقت مقرره يرقل موا اميرمعاديد ير تكوار كلوار تو موا كين خال كياد البت وان ع اوير كرع في زخم آكياد جس كي وجد عدا حيات آفري كث مئ - اس حادث كے بعد امير معاديد كے بال كوئى اولاد نہ موسكى-

#### خوارج کے مختلف فرتے

فکر و عمل کے احتبار سے خارجیوں میں خاصا اختلاف پایا جا آ ہے۔ نظریہ ظلافت اور نظریتُ ایمان پر تمام خوارج متنق اور حقد بین کیکن زندگی کی دو سری تفاصیل میں ان کے درمیان اتنا اختلاف رائے ہے کہ وہ بیس کے قریب گروہوں میں منتسم ہو گئے۔ ان بیس گروہوں میں سے چار گروہ تو خاص طور پر قائل ذکر ہیں:

پہلے گروہ کا نام ازارقہ ہے۔ یہ لوگ نافع بن ازر آن کے پیرو تھے۔ نافع بن ازر آن کے پیرو تھے۔ نافع بن ازر آن کا شار خارجیوں کے بہت برے مفکوں اور قانون وانوں میں ہو تا ہے۔ اس کا کمنا ہے کہ اس کے پیروک کے علاوہ باتی تمام مسلمان کا فریس۔ اس نے اپنے متبعین کو تھم وے رکھا شاکہ کی دو سرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ فیروں کا ذراع کیا ہوا گوشت نہ کھائیں۔ کی فیرکے ساتھ دشتہ ناطہ نہ کریں۔ اس گروہ کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ جو آدی جنگ میں لوح کی استطاعت اور طافت کے باوجود پیرکت سے گریز کرے اور میدان جماد میں واو شجاعت دینے کی بجائے گھر کی چارویواری کے اندر بیضارہے اس کے کفر میں کوئی شک و شہد کی گئجاکش نہیں رہتی۔ ازراقہ کے نزدیک ایسے بزدل آدی کی سزا قتل ہے اور اس کی طب جائداور مال و دولت قابل ضبطی ہے۔

دد سرا گروہ نجدات کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ نجدہ بن عامر کے درسہ فکر کو مائے تھے۔ ان کا مشہور عقیدہ یہ ہے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور بھیان۔ اس گروہ کے نزدیک باتی تمام چیزس حثود زوا کد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ کتے تھے کہ جمہور کے لیے ان وو چیزوں کے علاوہ کی اور چیز کا جانا ضروری نمیں ہے۔ یہ گروہ کہنا تھا کہ جنگ میں شرکت قابل تعریف اور باعث نضیات ضروری نمیں جے۔ یہ گروہ کہنا تھا کہ جنگ میں شرکت قابل تعریف اور باعث نضیات ضرور ہے، کیکن چیچے رہ جانے کے کفراون منیں آئے۔

تیمرا گردہ صفریہ کملا آ ہے۔ یہ لوگ ذیاد بن اصفر کے پیرو تھے۔ ان کے عقائد زیادہ تر ازارقہ سے ملتے جلتے تھے۔ ندہب ادر سیاست میں تشدد ادر سخت کیری ان کا اشیازی نشان تھا۔ البتہ ان لوگوں میں آتی کچکہ پیدا ہو بچی تھی کہ وہ جنگ میں شرکت نہ

كرنے دالے كو كافرنہ سجھتے تھے۔

چوتھا تابل ذکر درسہ فکر اباضیہ کے نام ہے مشہور ہوا۔ اس فرقہ کے رہنما کا نام عبداللہ بن اباض میں تھا۔ یہ لوگ قدرے رواداری سے کام لیتے اور دو سرے مسلمانوں سے رشتہ ناطہ جائز مجت تھے۔ اس پندی اور صلح جوئی کی طرف زیادہ میلان تھا۔ غیر فار جیوں کو گردن دوئی اور کشتی قرار نہ دیتے تھے۔ اس گروہ کے نزدیک عام مسلمانوں کی بہتیاں دارالحرب شار نہ ہوتی تھیں۔ البتہ وہ یہ ضرور کتے تھے کہ جمال غیر فارتی بادشاہ کی فرجوں کا تیام ہو 'وہ علاقہ وارالحرب لین دشمن کی سرزین ہے۔ یہ فرقہ صلح کن روش اور مصالحانہ انداز فکر کی وجہ سے آج بھی فاصی تعداد میں شال افریقہ کے علاقوں میں بایا جاتا ہے۔

ظاری شہب کی پابندی بوی تخق سے کرتے تھے۔ عبادت میں تشدّد اور انہاک کا میں ماری شہب کی پابندی بوی تخق سے کرتے تھے۔ عبادت میں ادر ہسیلیوں پر سیاہ نشانات پر کے تھے جس طرح کہ اوٹ کے سیٹے پر سیاہ داخ ہوتے ہیں۔ نماز روزوں کی پابندی کی وجہ سے عوام انہیں نمازی اور روزہ دار کے نام سے یاد کرتے تھے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زیاد نے ایک خارجی کو قش کر دیا۔ پھراس کے خادم کو بلا کو پوچھا کہ میہ کیما آدمی تھا؟ خادم نے جواب دیا کہ وہ تو صائم الدھر تھا۔ بیشہ روزہ رکھتا۔ زندگی بھر بھی دن کے وقت کھانا نہیں کھایا اور شب زندہ داری کا سے عالم تھا کہ رات بھر جاگتا اور خداکی عبادت کرتا رہتا۔ قیام لیل میں عزبیت و احتیاط کا سے حال تھا کہ بھی بستر بچھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

خارتی این عقیدے میں برے کی تھے۔ حضرت ابو برا اور حضرت نمر کو تو کسالی مسلمان سجھتے۔ ان کی نیکی و بررگ عظمت و جلال اور خدمت و ایار کا اوبا استے تھے۔ لیکن اتنے باک اور بے خوف تھے کہ حضرت عمان اور حضرت علی جیسے جلیل القدر اور بلند مرتبت لوگوں کے افعال کو نہ محض ناپیند کرتے تھے ' بلکہ کفر تک کا فزی لگا دیے سے نہ ایکچاتے تھے۔ اس طعمن میں نہ تو ان لوگوں کی قربانی اور ایار یا، کر، ، نہ

ر سول خدا ہے دشتہ اور تعلق خاطر میں لائے۔ بایں ہمہ اکابر اسلام نے اس کروہ ہے بڑی رواداری برتی <u>ن</u>

حضرت علی فے مخالفت اور نہوان کے مخت اقدام کے بادجودیہ فرمایا کہ میرے بعد خارجوں سے جنگ ند کی جائے 'کیونکد ان لوگوں کا جرم صرف اس قدر ہے کہ وہ حق كى تلاش و جيتى ميں ككے "كر راه راست سے بينك كئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزر" ميسے مقدس انسان اور نیک ول خلیفہ کی زبان سے بید الفاظ نگے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ خارجی لوگوں کا وجود ونیوی اغراض و مقاصد اور حصول عزت و جاہ کی خاطر معرض ظہور میں نہیں آیا' بلکہ ان کا ارادہ آخرت طلبی تھا۔ اس جدوجید میں پاؤں ایسا کھ آخرت کی راہ ہے بہت دور ہٹ گئے۔

ابن عبزهٔ کی رائے ہے کہ خارجی سب فرقوں سے زیادہ بصیرت کے مالک تھے۔ اور اجتماد اور غور و فکر کے معاملہ میں سب سے آگے تھے۔

شجاعت اور بهادری

خارجیوں کی شجاعت و بہادری بھی پچھ کم حیرت افزا نہیں۔ میدان کار زار میں ممادری کے وہ جو مرد کھاتے کہ اپنے تو اپنے برائے بھی داد تحسین دیئے بغیر نہ رہ سکتے۔ جب میدان جنگ میں اترتے تو شیروں کی طرح بے جگری اور ولیری سے اوتے۔ آئنی عزم و اراده لے کر آئے برھے۔ عوار کی طرح دشمنوں کو کانے ہوئے گزر جاتے۔ وشمنوں کی صفوں کو آگ کے شعلوں کی طرح اپنی لپیٹ میں لے کر راکھ کا ڈھر بنا دیت۔ موت کے پیچیے یوں دو ڑتے جیسے دنیا کاطالب زندگی کے پیچیے دو ڑ آ ہے۔ خارجیوں کا نظریہ زندگی یہ تھا کہ وہ جنگوں اور لڑا ئیوں کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔ میدان جنگ ان کے لیے دلی راحت اور قلبی سکون کا یاعث تھا۔

ا یک مرتبہ کا داقعہ ہے کہ اسلم بن زرعہ دو ہزار کا لٹکر جرار لے کر خارجیوں کے مقالمہ میں نکلا۔ فارجیوں کی طرف سے چالیس آدمی ابو بلال کی مرکزدگی میں میدان جنگ میں اترے۔ یہ چالیس فارجی اس بے جگری اور بے باک سے اوے کہ وو ہزار مسلح جوانوں کے دانت کھٹے کرویئے۔ اسلم کی یہ حالت تھی کہ جب بھی بازارے گزر آ' بے اے ستاتے اور آوازے کتے کہ وہ آیا ابو بالل۔

بالکل ای طرح کا ایک داقد ہے کہ ایک دن جَآج نے حبیب الرحمٰن عکمی کی ذیر قیادت تین ہزار کا لئکر خارجیوں کی مرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ادھرے تیں خارجی مقابلہ پر نظے اور اس دیوائل سے لڑھی کہ تین ہزار سپاہوں کے ہوش و حواس مم کر دیے۔ چنانچہ حبیب کو یہ کمنا پڑا کہ اگریہ خارجی تیس کے بجائے ایک سو تیس ہوتے تو آج ہمیں موت کے گھاٹ آر دیے۔

مہلّب جیسا بمادر سے سالار کما کرنا تھا کہ جھے ایسے لوگوں سے سابقہ ہڑا ہے جو فرر اور خوف کا نام نہیں جائے اور موت کا نام سن کرخوش و خرم اور شاد کام ہوتے ہیں۔
ایک وفعہ تجاج نے براء کو مهلّب کے پاس بھیجا تاکہ وہ سالار لشکر کو اکسائے کہ وہ فارجیوں کو بے جگری سے فارجیوں کو بے جگری سے لاتے دیکھا تو مهلّب کو محالے کر کے کئے لگا کہ جس نے ان لوگوں سے بڑھ کر فاہت قدم ' لاتے دیکھا تو مهلّب کو محالے کی مصبتوں کو برداشت کرنے والے لوگ بھی نہیں دیکھے۔

سے ہمادری اور جمارت صرف مردوں ہی کے حصے میں نہ آئی بلکہ عورتوں کو بھی
اس کا ہمرہ وافر ملا تھا۔ وہ جنگ میں مردوں کا ساتھ دیتی تھیں۔ ان کی عزیمت و بصیرت
اور استقلال و ہمت بھی قابل ستائش ہے۔ مصائب و تکالیف میں مردوں کی برابر کی
شریک رہتی تھیں' بڑی ہے بڑی آفت بھی ان عورتوں کی ہمتوں کو پہت نہ کر عتی تھی
اور جابرے جابر مخصیت کی موجودگ ان بمادر خوا تین کے ہوش و حواس پر اثر انداز نہ ہو
عتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خارجی عورت کو گر فار کر کے تجاب کے سائے لایا گیا۔
وہ بڑی ہے باک سے تجابی کے ساتھ یا تیں کرنے گئی۔ اس دوران ایک چھوٹے سے بنچ
وہ بڑی ہے باک سے تجابی کے ساتھ یا تیں کرنے گئی۔ اس دوران ایک چھوٹے سے بنچ
سکون اور د قار کے ساتھ بول اسے روئے دو۔ رونا بچوں کے لیے مفید ہے۔ روئے سے
سکون اور د قار کے ساتھ بول اسے روئے دو۔ رونا بچوں کے لیے مفید ہے۔ روئے سے
سکون اور د قار کے ساتھ بول اسے روئے دو۔ رونا بچوں کے لیے مفید ہے۔ روئے سے
سکون اور د قار کے ساتھ بول اسے روئے دو۔ رونا بچوں کے لیے مفید ہے۔ روئے سے
سینا چوڑا چکلا ہو تا ہے اور آواز میں مروا گی اور بلندی آتی ہے۔ جبڑے کشادہ ہو کر رعب

و جلال اور ہیبت کا باعث بنتے ہیں۔ غور فرمائے کہ ایک عورت وہ مجی قید کی حالت میں ماکم وقت کے سامنے کس انداز بے نیازی سے قل خیانہ گفتگو کر رہی ہے اور حاکم بھی جاّج ہے جیما با جروت مخص

حن انقاق کمیئے کہ عوام کی طمرح خارجی سالار اور قائد بیرے چالاک اور بیادر تھے۔ جنگ کی چالوں سے خوب باخبراور بیٹ میٹر خابت ہوئے۔ خت کوئی مگرداری اور عزیت و بسیرت کے ساتھ ان کی دسعت معلومات اطلاعات کی فراہمی اور جنگ میں مهارت بیزی جیرت اگیز نظر آتی ہے۔ وہ خدعۃ الحرب الینی جنگی حیلہ سازی کو خوب سجھتے تھے وشمن کی فوجوں کو تھکا کر آئا دیا ان کے بائیں ہاتھ کا کر تب تقا۔ وہ اسلحہ کی فراہمی اور ذخیرہ ائدوذی سے پورا فائدہ اٹھائے و مثمن کے حالات سے باخبر رہنے کے ایک بائی قوت رہنے کے لیے اپنی قوت رہنے کے لیے بائی قوت میں خارجی سالاروں کو مد طوالی حاصل مالی کا پرا پیگنڈا کر کے مجالفین کی کر صبحت تو ٹرٹے میں خارجی سالاروں کو مد طوالی حاصل فالے۔

خارجی سالاروں میں شبیب قطری اور ابو بلال اور مرداس تینیں بمادری جوانمردی اور شهرواری کے لیے ضرب المثل ہیں۔ شبیب بڑا زیروت مخوفناک اور بلند آواز والا سالار تھا۔ اس کی آواز میں اتن جیب تھی کہ جب لشکر کے پہلو میں کھڑا ہو آ تو سپاہیوں پر سناٹے کا عالم طاری ہو جا آ۔ انہیں ہمت نہ پڑتی کہ اوھر ادھر دیکھیں۔ ایک شاعر نے شبیب کی خوفناک اور ممیب آواز کی قلمی تصویر کچھ یوں کھینچی ہے:

> "اگر تو کمی دن اس بولتا سے "توب سمجھ کد میاڑی جٹان لوطئی موئی نیچ آ رہی ہے یا بد کد بری شدو تیز آندھی چل رہی ہے۔ یا توب خیال کرے کہ سمندر کی موجیس ایک دوسرے سے عمرا رہی

جب شبیب لل ہوا تو عجاج نے تھم دیا کہ اس بمادر انسان کا سینہ چیر کر دیکھنا چاہندے کہ یہ کتنے بوے دل کا مالک تھا، چنانچہ شبیب کا سینہ چاک کر کے اس کا دل باہر

میں اور اور اور کے دل بیننا تھا۔ جب اسے زشن پر پیٹنے تو فٹ بال کی طرح اوپر اچھلتا۔ اب قار ئین خود اندازہ فرمائیں کہ هبیب کتا خوفناک اور کس دل گروے کا انسان تھا۔ خارجی اوب

خارجیوں نے ایک خاص قسم کا ادب پیدا کیا۔ ان کے شعروں میں بھی زندگی کی حرارت اور گری موجود ہے۔ ان کے شاعر اور خطیب بین سحر طراز اور جادو بیان سے سام اور گری موجود ہے۔ ان کے شاعر اور خطیب بین مروان خارجیوں کی سحریاتی کی واو ویتے ہوئے کہتا ہے کہ "مجھے گمان ہو چلا تھا کہ جنت انہیں لوگوں کے لیے بنائی گئ ہے اور جماد مجھ پر ان سے کمیں زیادہ فرض ہے "لیکن اللہ نے جھے طابت قدم رکھا اور ہمیرے دل میں ججت اور دلیل وال وی کہ میں حق وصدات یر ہوں۔"

فاری ادب و شعرا یک مستقل موضوع ہے جے کی ادر فرصت پر اٹھا رکھا جا آ ہے۔ سروست چند اشعار کا ترجمہ ہدیہ ناظرین کرنے پر اکتفاکیا جا تا ہے۔ فارجی سالار شہسوار قطری بن الفجاء و کے چند شعر طاحظہ ہوں۔ نامور شاعر کوئے نے اس نظم کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک بزول سے بزول انسان بھی ان شعروں کو پڑھ کر وہوانہ وار میدان جنگ میں کودیڑنے پر مجبور ہو جائے:

"جب میرا دل بمادر شاسواروں کے خوف کے مارے ہوش و حواس کھو بیشا تو میں نے اس سے کما: ارب کمہندے! مت ڈر۔"

"كيونكمه أكر تو اني مقرره زندگی سے ايك دن مجمی ذائد مائے تو تیری التماس درخور اعتمانسيں سمجمی جائےگ۔"

"بمتریه بے که میدان موت میں مبرے کام لے "کیونکد بیشه کی زندگ نامکن --"

"بقاره دوام عزت کی نشانی شیں اگر الیا ہو یا تو پھر ہر ذلیل و کمینه اور ڈرپوک انسان اس دنیا سے اٹھالیا جاتا۔"

" ہرانسان بلکہ ہر زندہ چیز کو موت کی راہ پر گامزن ہونا ہے اور یمی اس کا انجام

ے۔ موت کی طرف دعوت دینے والا ساری کا نکات کو اس طرف بلانے والا ہے۔"

جو آدی جوانی میں نمیں مرآ تو زندگی سے تک آجا آ ہے تو بو زها ہو جا آ ہے پھر انجام کار موت اس کا خاتمہ کر دی ہے۔"

"جب انسان کا وجود بریار سمجها جائے تو بھراس کے لیے زندگی میں کوئی فائدہ

شعرو شاعری کا بسرہ وافر خارجی عورتوں کے حصہ میں بھی آیا تھا۔ خلیفہ بارون رشید کے زمانے میں فارجیوں کا مردار ولید بن طریف شاہی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یزید بن فرید کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کی بمن کیلئے نے بھائی کا مرفیہ لکھا جس کے چند اشعار كالرجمه ملاحظه مو:

''وہ ایہا جوانمرد تھا جے تقویٰ کے سوا اور کوئی زاد راہ پند نہ تھا۔ نہ نیزہ و مکوار کے سوا کوئی اور مال و دولت پیند تھا۔" .

"جب تك زنده رہا برى سخاوت كر آ رہا۔ اس كى موت كے ساتھ سخاوت بھى ختم

ہو گئی ہے۔"

'وہ زندگی بھر دشمنوں کے لیے وبال جان بنا رہا اور کمزور و ناتواں لوگوں کا مجا و ماوئ۔ اگر آج بزید بن فرید نے اس ہلاک کر دیا ہے تو کیا ہوا' وہ بھی لشکروں کے لشکر ترتيخ كر ڈالا كر يا تھا۔"

ററ

### عربي وفارسى ثقافتون كالمتزاج

جب مختف مكوں اور عقيدوں كے نوگ آئيں ميں ملتے جلتے ہيں تو وہ ايك دوسرے سے تحقود كريتے ، وہ ايك دوسرے سے تحورى بہت چيزيں ضرور ليتے ہيں۔ ان كے كھائے بينے كے طور طريقے ، وہنے سنے كے انداز عقائد و عبادات علم و ادب ، ہنرونن ، اظلاق و عادات اور خيالات و افكار بھى كى نہ كى رنگ ميں ايك دوسرے كے اثرات قبول كرتے ہيں اور يمي شانوں كا امتزاج ہے۔

عربوں اور فارسیوں کے باہمی میل جول کی داستان خاصی پرانی ہے۔ اسلام سے مہلے بھی دونوں قوموں کے آپس میں سیاس تعلقات اور تجارتی مراسم تنے۔ جروکی ریاست عربوں کے تمذیب و تمدن کا گھوارہ تنتی۔ یہ ریاست فارس کی سرحد پر داتع تنتی اور ایک لحاظ سے جروکے لئمی حکمران کسرے ایران کے ذیر تنکیس تنے۔

ا بن طلدون کا کهنا ہے کہ تجارتی تعلقات کی بنا پر جیرہ کے بہت سے لوگ فار سی زبان جانتے تھے اس طرح اہل فارس ہیں بھی عربی جاننے والے موجود تھے۔

شاہ بسرام گور کی بات کما جاتا ہے کہ وہ یونانی زبان کے علاوہ عربی بھی خوب جات تھا اور میں دجہ تھی کہ جب بیزد گرد کی وفات پر بسرام اور اس کے بھائی میں تخت نشینی کے بارے میں جھڑا ہوا تو عراول نے اس لسائی تعلق کی بنا پر بسرام کا ساتھ دیا۔

جب بسرام گور مریر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے بھی عربوں کے اس احسان کو فراموش نہ کیا۔

عربوں پر فاری نقافت کے اثرات زمانۂ جالمیت میں بھی پکھ کم نہ تھے۔ اہل فارس میں قدیم زمانے سے مظاہر طبعی کی پرستش کا رواج چلا آیا تھا۔ کھرا ہوا آسمان' روشنی' آگ' پانی اور ہوا سب ان کے نزویک لاکق عبادت سمجھے جاتے تھے۔ زردشت نے آگر جموسیت کی تعلیم دی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب قبائل میں مجوسیت اور مظاہر قدرت کی پرسٹش موجود تھی۔

این قتیبہ نے کتاب المعارف میں ذکر کیا ہے کہ قبائل عرب اور بالخصوص بنو تمیم میں مجوسیت رواح پا چکی تھی اور مشہور ترین مجوسیوں میں زرارہ ' ججب بن زرارہ اور اقرع بن حابس کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

فرزدق شاعرنے معلب بن الی مفرہ کی جو کتے ہوے اسے طعنہ دیا تھا کہ وہ آتش پرستوں کی اولاد ہے۔ اس سے معلوم ہو آہے کہ زمانہ چالمیت میں بنو از دہمی آتش پرست نتے۔

ابن رست نے اپنی کتاب "اعلاق النفسد" میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ زمانہ المبات میں ذرقہ بحیثیت عقیدہ عرب میں فارس سے بواسط المل جمو واضل ہو کر قریش میں رواج پا چکا تھا۔ نیز اس کا کمنا ہے کہ عربوں نے فن کتابت مجمی جمرو کے فارس باشدوں سے سیسا تھا۔

جب اسلامی فوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور عرب فارس اور دوسرے مکول میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے وہ ست اہل فارس عرب گدانوں میں مولی فلام یا جنگی قیدی کی حیثیت میں رہنے گئے۔ یہ نو وارد لوگ اپ ساتھ ادبی اجتماعی اور اقتصادی اثرات لاکے اور صنعت و حرفت کے علاوہ علوم و فنون میں بھی ان عجمیوں نے گرے نفوش مرتمے کیے۔

بنو الٰمیہ کے عمد خلافت میں عویوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اہل فار س اپنی ذہانت ادر تمذیب کے بل یوتے پر عریوں پر چھا جا کمیں گے۔

چنانچہ پہلی صدی جمری میں عراول نے جرچند کو مشش کی کہ اپنی انفرادیت اور عربیت کو قائم رکھیں مگروہ غیر شعوری طور پر فارسیوں سے باہمی میل جول کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔

بنوامیہ کے آخری عمد تک عراول نے فاری اثرات کو روکے اور ان سے بچنے

کے لیے کوئی کر افجانہ رکمی کین طبی نتائج کو روکنا اور فطری اثرات سے بچنا کسی کے بس کا روگ نہ تھا۔

عراوں نے اپنی ثقافت کو بیرونی اثرات سے پچانے کے لیے عجیب و غریب طریقے اختیار کیے۔ انہوں نے عجمدوں کے لیے حکمرانی اور سیادت و قیادت کے تمام دروازے بھر کردئے۔

عربوں کے ہاں لوعثیاں اور غلام بکشت اہل قارس میں سے تھے۔ اموی عمد میں ان کے لیے ترقی کی راہیں محدود کرکے معاشرہ میں انہیں اچھوت قرار دیا عمیا آکہ وہ کمی صورت میں بھی عربوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔

عرب کما کرتے تھے کہ اگر گدھا گتا ؟ یا غلام کی نمازی کے آگے ہے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

قباح جیسا بیدار مغز حاکم اپنے حمد حکومت میں یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ کمی غیر عرب کو نماز میں امامت کا اشحقاق نہیں۔

ابن عبدرب نے العقد الفوید میں لکھا ہے کہ بنو امیہ لونڈیوں کے بیٹوں کو ظیفہ یا امیرہ حاکم مقرر نہ کیا کرتے ہتے۔

ای جذبہ کے ذریر اثر حضرت اہام حسن کے بوت اہام محمد بن عبداللہ خلیفہ ابو جعفر منصور کو طعنہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری رگوں میں لوندیوں کا خون نہیں ہے اور تو اور امیر معاویة جیسے دانا اور ہوشمند عجران نے ایک دن زیاد کو بلا کر کہا کہ جمعے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اہل فارس عربول کی ثقافت اور حکومت پر چھا جائیں گے۔

یں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک حصد تو بالکل خم کر دوں اور ایے لوگ باتی رہنے دول جو مندلوں کو چلاتے رہیں اور کام کاج میں عربوں کا ہاتھ بناتے رہیں۔ زیاد کے سمجھانے پر امیر معادید کو اپنی رائے تبدیل کرنی پردی۔

ان سب کوششوں اور ارادوں کے باوجود ثقانتی امتزاج رنگ لایا۔ عربوں اور فارسیوں کے امتزاج و اختلاط سے دونوں ملکوں کے حکیمانہ اقوال' ضرب الامثال شاعری' نشر نگاری اور عادات و خصائل کا ایک دوسرے پر بہت اثر پڑا' سیاست' معاشرہ اور عثل و فکر کوئی مجی ان اثرات سے محفوظ ندرہ سکا۔

جب ابتدائے عمد اسلام میں عربوں اور فارسیوں کا باہمی میل جول زیادہ ہو گیا تو عرب مزدی نظرید زید و تناعت کے علاوہ مزدی نظرید مال و دولت سے مجمی متاثر ہوئے۔ مورخ اسلام امام طبری رقط از ہے کہ حضرت ابدار غفاریؓ نے اپنے زمانہ قیام شام میں دولت مند طقد کے خلاف ایک جم شروع کی تھی۔

ید مهم ایک مستقل تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ اس تحریک نے غربیوں کو سرایہ داروں کے طلاف اتنا اکسایا کہ عوام نے دولت مندوں کے لیے جینا محال کردیا۔

انہوں نے تک آ کرامیر معاویہ والی شام سے شکایت کی چنانچہ امیر معاویہ نے حضرت ابوذر غفاری کو گرفتار کر کے ظیفہ وقت حضرت عثان کے پاس مدید منورہ میں بھیج دیا اور اس طرح شام کی سرزمین بلکہ اہلامی خلافت کو ایک آنے والے خطرے سے بجالیا۔

طبری کا یہ مجی کمنا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری آئے یہ نظریہ دولت ایک فاری النسل شخص ابن السوداء سے لیا تھا ہیہ مجی معلوم ہے کہ مزدک کے مائے والے اسلامی عمد میں مجی مودود تھے۔

جارے مشہور سیاح اور جغرافیہ دان الاصطخری اور ابن حوقل ہمیں بتاتے ہیں کد کمان کے گردونواح میں مزدک کے معتقد پائے جاتے ہیں۔

یہ نقافتی اثرات عربی ادب اور بالخصوص ابتدائی عمد اسلامی کی شاعری میں مجمی نظر آتے ہیں۔ عربی زبان بھی ان اثرات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ چنانچہ آلات موسیقی اور کھانے پینے کی اشیاء کے نام تو عربوں نے فارسیوں سے بکٹرت لیے۔

عیون الاخبار 'الآج اور العقد الغوید وغیره کتابوں میں اس بات کی کافی شمادت موجود ہے کہ عربوں کے حکیمانہ اقوال اور ضرب الامثال فارسیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں اور وونوں نے ایک دو سرے سے بکثرت چیزس کی ہیں۔ عراول کی موسیقی بھی فاری نقافت کی رہین منت ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے کتاب الاغانی میں رقم کیا ہے کہ عربی موسیقی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں موجود تھی۔ اس وقت تک عربول کی موسیقی نصب و حداء تک محدود تھی۔ ان کے ہاں انشاد لین محض او فی آواز سے بڑھنا ہی گانا سمجھا جا آتا۔

عول کا پہلا موسیقی کار اور گیتول کا موجد سعید بن مسیح تھا، جو ایک فارسی غلام تھا۔ کتاب الاعائی میں مرقوم ہے کہ امیر معاویہ آنے اپنے مکان کی تقییر کے لیے عواق سے فارسی معارول کی خدمات حاصل کیں۔ وہ معمار تقییر کے ودران میں فارسی گیت کیا کرتا اور ان کے گیت کرتے تھے۔ سعید بن مسیح ان فارسی معمارول کے پاس آیا جایا کرتا اور ان کے گیت برے شوق اور توجہ سے سنتا تھا۔ جو گیت اسے پند آ جاتا وہ اسے عبی زبان میں شمل کر ویتا تھا۔ چو گیت اسے پند آ جاتا وہ اسے عبی زبان میں شمل کر ویتا تھا۔ چر آہستہ آہستہ اس انداز واسلوب میں عربی گیت کئے لگا۔

کتاب الاعانی بین بد مجی مرقوم ہے کہ عربوں کا پہلا نفسہ سنج ابن محرز تھا جس نے چنگ و رباب کا استعمال کیا۔ بد شخص مجی فاری النسسل تھا اور مکد کرمد بیں سکونت پذیر تھا۔ اپنی چنگ نوازی کی وجہ سے صناح العرب کملایا۔

عربوں کا رسم الخط اور اسلوب نگارش بھی فاری اثرات سے نئے نہ سکے۔ ابن خلکان اپنی کتاب فی کتابت اور علم خلکان اپنی کتاب فی کتابت اور علم وادب کا امام تھا۔ عربی رسائل و خطوط میں الحتاب و طوالت اور ابتداء میں لمبی چوڑی حمد و نتا اس کی ایجاد ہے اور ابن خلکان کا یہ بھی کمتا ہے کہ عبدالحمید کاتب موصوف انبار (فارس) کا رہنے والا تھا۔

ابد ہلال عسری نے اپنی کتاب دیوان المعانی میں تو یہاں تک لکھ ویا ہے کہ عبد الحمید کاتب نے فاری طرز انشا اور اسلوب نگارش کو عبل زبان میں رائج کیا۔ جب حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکل کر بنو عباس کے ہاتھ آئی تو یہ ثقافتی امتزاح اور بھی بڑھ گیا۔ اس همن میں دیگر اسباب کے علاوہ وہ چیزیں خاص طور پر تابل ذکر ہیں: () منصب وزارت کی ابتداء اور (۲) وارائخلافہ کی تبدیلی کینی ومشق کی بجائے بغداد علوم و ننون اور تهذيب و ثقافت كا مركز قرار پايا-

تاریخ اسلام میں منصب وزارت بنو عباس کے عمد کی یادگار ہے۔ اس سے پہلے وزیر کی جگہ کاتب ہوا کر تا تھا۔

ظیفہ ابو العباس سفاح پہلا حکمران ہے جس نے وزیر مقرر کیا اور ابو سلمہ خلال پہلا وزیر مقرد کیا اور ابو سلمہ خلال پہلا وزیر ہے جس نے قلدان وزارت سنجالا۔ پھر اکثر پیشتر وزیر المی فارس بی ہوے۔ یہ وزیر فارسی ثقافت کچیلائے بیس بڑے معاون ٹابت ہوئے۔ ہروزیر بذات خود بہت بڑا انشا پرواز ہو آتھا۔ اس کے علاوہ ہروزیر کے ساتھ ایک کاتب بھی ہو آتھا جو اپنی معلوات کے اعتبار ہے جا پھر آوازۃ المعارف ہو آ۔

ان کا جوں کے نام پر ایک خاص فتم کا اوب معرض وجود میں آیا جو اوب الکاتب کے نام سے مشہور ہوا۔ اس سلیلے میں ابن قنیبد اور ابو برالصولی کے اسا خاص طور پر تابل ذکر ہیں۔ پھر یمی کاتب عربی اور فاری شانوں کے امتزاج کا سب سے برا ذریعہ بن گئے۔ ان شانوں کے امتزاج نے نظریہ اویب میں بری وسعت پدا کردی۔ عرب کنے گئے۔ ان شانوں کے امتزاج نے نظریہ اویب میں بری وسعت پدا کردی۔ عرب کنے گئے۔ ان الادب الاخذ من کل شی بطرف کیے نی ہر چزے کی نہ کھے اپانے کا نام اوب

عبای وزیر حسن بن سل که اکر آخا که اوب کے دس شیعے بیں: تمین شیعے شرگانی بیں اور ان میں ساز کا بجانا ' شطرنج اور پولو کے محیل شال ہیں۔ تین شیعے نوشیوانی ہیں جو طب ' ہندسہ اور شہواری پر مشتل ہیں۔ تین شیعے عبل ہیں جو شعود شاعری' نسب اور ایا م' لین جنگی کارناموں' کو حادی ہیں اور وسویں شیعے میں لطائف و ظرائف' قصے کمانیاں اور مجلس یا تیں شامل ہیں۔ اوب کے ای وسیع نظریے کا اثر تھا کہ جاحظ نے کتاب اور این قتیبہ نے عیون الاخبار جیسے اوبی شاہکار الیان والتبیین' مبرو نے کتاب الکامل اور این قتیبہ نے عیون الاخبار جیسے اوبی شاہکار

عبای عمد میں ثقافتوں کے امتزاج سے فاری اوب نے عربی اوب میں راہ پائی سیم بزرجمہو کے اقوال و امثال علی کابوں میں شامل کیے گئے۔ اہل فارس کے تاریخی قصے اور کمانیاں بھی عنی مولفات میں بکثرت ورج ہونے لگیں۔

فاری اور عربی شافتوں کے امتواج میں دارالخلافہ کی تبدیلی کو بھی ہوا وخل ہے عباسیوں کی سایی دانشمندی تھی کہ انہوں نے دمشق کی بجائے بغداد کو خلافت کا مشقر بنایا۔ عراق مخلف قوموں اور ثقافتوں کا مرکز تھا۔ عراق میں کلدانی بھی اپنے تھے اور سریانی بھی کین فاری ثقافت سب سے زیادہ عالب تھی۔

عمای عمد میں زیب وزینت کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کے نام 'نیز آلات موسیقی اور نظام حکومت کے مختلف شعبول کے نام عملی اوب میں بغداد ہی کی یادگار ہیں۔
ای طرح کوف کو لوگ فاری ثقافت کے ذیر اثر خربوزے کو بطیخ کی بجائے فریز 'کدال کو مسماۃ کی بجائے یال' چوک کو چہار سو' بازار کو سوق کی بجائے وازار اور کھیرے کو قشاء کی بجائے خیار کئے ہیں۔ جاحظ نے المہان والتبیین میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔

یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ زمانۂ جا لیت اور اموی عمد میں بھی یاہمی میل جول سے پھی فارسی الفاظ جول سے پھی فارسی الفاظ جول سے پھی فارسی الفاظ عرب کا سے کہ اس کی زیادہ تر وجہ یہ جوئی کہ عربی زبان عرب کی صدود سے فکل کرتمام عالم اسلامی کی علمی اور ادبی زبان بن چک تھی۔

مزید بران فاری تهذیب و ثقافت اتنی بی قدیم اور وسیع تقی جتنی که ان کی سلطنت و حکومت محملا ابل فارس کو کب گوارا تھا کہ ان کی ثقافتی میراث یو نمی شائع ہو جائے 'چنانچہ وطنی اور قومی جذبے سے مرشار فارسیوں نے اپنے علوم و فنون کو عربی زبان میں شقل کرنا شروع کیا۔

میں شقل کرنا شروع کیا۔

فاری علوم کو علی زبان میں شعل کرنے والوں میں عبداللہ بن المقفع خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ابن المقفع نے خدائی نامہ کو آریج طوک الفرس کے نام سے علی میں ترجمہ کیا اور طبری نے ساسانیوں پر انحصار کی آریج کیستے ہوئے اپنی کتاب آریج الرسل و المعلوک میں ای کتاب ملوک الفرس پر انحصار و اعتاد کیا ہے۔ ای طرح ابن المقفع نے آئین نامہ کا ترجمہ مجی علی زبان میں پیش کرکے عود اس کے علم و ادب میں بیش برا اضافہ
کیا۔ امام المؤرخین مسعودی نے مود تا الذہب میں رقم کیا ہے کہ ابن المعقفے نے قدیم
فاری باوشاہوں کے حالات میں کتاب "الکبکین" کا بھی عرفی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔
اس کے علاوہ اس نے اور بہت می کتابوں کو عرفی زبان میں خشل کرنے میں بوا حصہ لیا۔
ابن سالم نے کتاب رستم و اسفتہ یا راور کتاب بمرام شوس کو عرفی میں ترجمہ کیا۔ ادب کی
دوسری کتابوں میں بڑار افسانہ کا ترجمہ خاص طور قابل ذکر ہے اور می کتاب الف لیل کی
بنیاد نی۔

ابل فارس کی دینی کتابول کے ترجمول میں کتاب مزدک اور کتاب اختساتیراور اس کی کئی شرطیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب مزدک کے ذریعے عرب پہلی مرجب مزدک کی سیرت و عقائد سے تفصیلی طور پر آگاہ ہوئے اور کتاب اختساتیر نے انہیں زردشتی زہرب سے روشناس کیا۔

عرد اور الرائيوں كا باہى ميل جول اجنائ اور معاشق زندگى پر مجى اثر انداز موات قديم الله فارس كى طرح عباى عمد ميں جشن سال نو منائے گئے۔ اس طرح الرائيوں كى افتدا ميں امراے سلطنت لمى لمي نوبياں اور كلاہ زيب مركرتے اور گائے بہائے كى محفليں منعقد كرتے تھے۔ البعبه شيارى رقم طراز ب كه سبز رنگ جوسيوں اور شابان الران كو برا مرغوب اور پند ہے۔ ظيفہ مامون كا وزر فضل فارى النسل ہوئے كے علاوہ فارى شاخت كا برا علم رواد تھا۔ ظيفہ نے اپنے وزر كے كري علم رواد تھا۔ ظيفہ نے اپنے وزر كے كري جين دول اور عماموں كا رنگ مياه كى بجائے مر كرويا تھا اور اس وقت سے سبز ركم قرى شعاد بن كيا۔

المی فارس تدیم زمانے سے گانے بجائے اور پینے پالے کے بوے شوقین تھے۔ اصفمانی کا کمنا ہے کہ بسرام گورنے اپنے عمد حکومت میں سے تھم نافذ کیا تھا کہ لوگ آوھا دن خوب کام کیا کریں اور باتی نصف دن آرام اور راحت اور عیش و نشاط میں صرف کریں اور آرام و عیش کی میہ صورت تجویز کی کہ خوب کھائیں بیٹیں اور کھیلیں کوریں۔

# Marfat.com

پاکھوم گانے بجانے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ عمامی عمد میں جب فارسیوں کو اقتدار حاصل ہوا تو پھروہی بسرام کے حمد کی دثنیت عود کر آئی۔ چنانچہ نییڈ نوشی گانے بجائے' رقعس و سرود اور عیش و نشاط کی محفلیں عام ہونے لگیں۔ ابراہیم موصلی اور اسحاق جیسے ماہرین موسیق نے بیزی شهرت پائی۔

بھار بن برد فاری نے عربی غزل میں اس طرح نو ڈال کر بے راہ روی اور بد اظافی کی وعوت دی۔ اس کے بعد صربع الغوائی اور ابد نواس سب اس کے نعش قدم پر بیط۔ ابد نواس سب اس کے نعش قدم پر بیط۔ ابد نواس نواج وا۔ اس عیش و شاطی شاعری کے مقابلے پر ابد التماہیہ نے فارس میں ذھد و تقوی اور موت و ترک دنیا کے بیفام سے لبرر شاعری عربی زبان میں بیش کی۔ نیز عربی شاعری میں دینی فکر و فلفہ مجمی ابد التماہیہ کا روین منت ہے۔ عربوں نے اہل فارس کو ابنا دین دیا اور ان سے اپنی زبان کا لوہا منوایا۔ اس ثقافی امتزاج نے بے شار علی پیدا کیے۔ جنوں نے عربی علم و ادب اور اسلامی علم و نون کو جار جاند گا دیے۔

000



# امام الوُحنيفة اورأن كأفكرى منفام

اسلام ایک کمل ضابط حیات اور دستور ذعر گی ہے۔ قرآن و حدیث کی بدولت مسلمانوں کو علم و قن اور گروعمل کی لازوال وراشت لی ہے۔ اسلام نے علما اور مقارین کی ایک افغیم الشان جماعت پیدا کی ہے، جس کی مثل نہیں لمتی۔ اسلامی آریج میں فکر و علم کے جرمیدان میں ایسے عقیم المرتبت اور جلیل القدر مقارین اور علا بکڑت نظر آتے بیں جنول نے ہماری فکری آریج میں بڑے گرے نفوش مرتبم کے بیں اور جن کی علمی کوشیں اور فکری کارنا ہے اسلامی کے لیے رہتی دنیا تک باعث عزت و انتخار ہیں۔ مسلمان مقارین نے ایسے الیے شاہکار اپنی یادگار چھوڑے بیں 'جنہیں دیکھ کر آج بھی علمی مسلمان مقارین نے ایسے ایسے شاہکار اپنی یادگار چھوڑے بیں 'جنہیں دیکھ کر آج بھی علمی ونیا محوجرت و استجاب ہے۔ ای کاروان فکر و علم کے ایک عظیم میلار الم ابو صنیف رحمتہ الله علیہ بھی بین ۔

للم آبو صنیۃ ایک عقیم مظر اور یکانہ رزگار نقیہ تھے۔ نعنی اور نکری انتبار سے وہ برے بلند قامت الم اور اسلای قانون کے ماہر تسلیم کیے گئے ہیں۔ اپنے اور بریکانے سب ان کی عقیت شان اور جالات قدر کے قائل اور معرّف ہیں۔ حضرت الم فندگ بحر مسائل حیات کے ذکر و بیان اور نعتی معیوں کے افہام و تعنیم میں معروف رہے۔ قیاسات و ضوابط کی وضح و تددین اور احکام کے اسباب و علل کے استباط اور توانین شریعت کی توضیح و حقیح میں اتی خدلت انجام ویں کہ ونیانے آپ کو تیاں و اجہاد کا الم حلیم کرلیا۔ آپ و فور عشل اور کرت علم اور تعویٰ و ویانت اور ورع و امانت کے باعث جی احتیادی شان کے مالک ہیں۔

الم ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا اسم گرای نعمان بن ثابت ہے اور آپ الم اعظم' کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ ۸۰ھ / ۴۹۹ء میں عراق کے مشہور شرکونے میں پیدا ہوئے اس عمد میں کوف علم فقد کا مرکز تھا۔ ظیف طانی امیر الموسمین حضرت عربین الحطاب رضی الله عند نے اپنے عمد ظافت میں مشہور سحانی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند (م ٣٢ه) کو معلم اور قامنی بنا کر کوف بھیجا تھا۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے دن رات محنت کرنے اس شرمی قرآن و حدیث اور فقد کی تعلیم عام کر دی۔ آپ کے شاکرد اور شاکردول کے شاکردول کے شاکردول میں حضرت علقمه نخصی حضرت مروق محداثی قامنی شرق کندگی ابراہیم شاکردول میں حضرت علقمه نخصی حضرت مروق محداثی قامنی شرق کندگی ابراہیم

المام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو علم کلام کا مطالعہ کیا۔ چرکوئی نقہ اپنے استاد جہلا بن ابی سلیمان (م ۱۹۱۰) سے سکیم۔ الم موصوف ریشی کرڑوں کی تجارت کرتے ہے۔ تجارتی ذہن اقتصادی فنم و فراست اور علم الکلام نے اس کر حضرت المام میں صحح اور پختہ رائے پیدا کر دی نقی۔ معالمہ فنم 'چرت فکر اور آزادی رائے نے آپ کو بیا صلاحیت عطاکی کہ مسائل جدیدہ میں قیاس سے کام لے کر ادکام شرعیہ کو مملی زندگی میں جاری کر سکیں اور اس وجہ سے آپ کے درسہ فکر کو فدھب اہل الرائے کے نام سے یاد کیا جائے لگا۔

بقول ابن عبدالبرالم اعظم رحمة الله عليه في الم ملك كى وضاحت كرت بوك فريايا: جب كوئى مسلك قرآن و سنت مين فد للح تو مين الآوال صحابه برغور كراً بول او اقوال صحابه كم مائية كى ك قول كو قاتل اعتبو شين سجمت ابرائيم شعبي، ابن ميرين عطاء اور سعية بن مسبب في بحى الني كى طرح اجتماد كيا مين مين مين انى كى طرح اجتماد كراً بول.

المام موصوف كے تبحر على كى داد ديتے ہوئ الم شافق ﴿ فَ مَرالَا كَه جو علم فقد سكيمنا چاہے دہ ابو صنيف رحمة الله عليه كا تماج ہجد المام ابو صنيف رحمة الله عليه برب زمين ستح ، سرعت فيم ، عن تو آپ كى نظير شيل لمتى۔ جب كوئى مسئلہ بوچھا جا ، آ و فورا جواب دیے گویا کہ پہلے سے جواب سوچ ر کھا تھا۔

بنو امید کے آخری عدد میں عراق کے گور زابن میرہ نے معرت المام ابو صنیفہ دحمة اللہ علیہ کو عمد قضاۃ (چیف ج) پیش کیا تو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
ای طرح عبای عمد میں فلیف ابو جعفر منصور نے بھی آپ کو قاضی (ج) مقرر کرنا چاہا تو پھر منصوب کمی آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے زد و کوب کی تکایف اور جس دوام کے آلام و مصائب کو بداشت کرنا گوارا فرلیا ، لیکن مرکاری عمدوں کو قبول نہ کیا اور قید خانے میں ۱۵۰ھ/ کا بداکت میں انتقال فرلیا ،

الم ابو صنیفہ رحمانہ اللہ علیہ احادیث کے بارے جس برے مختلط تھے اور صرف وہی احادیث قبول کرتے تھے جو مستد اور پختہ ڈرائع سے پہنچتی ہوں۔ آپ کی احتیاط کی بدی وجہ بیہ تھی کہ آپ جس دور جس گررے ہیں وہ دور سایی فنٹول اور سازشوں کا دور تھا۔ اموی سلطنت کو ختم کر کے عہامی حکومت کی داغ تیل ڈائی جا رہی تھی۔ خاندانوں اور جماعتوں کے سلف اپنے اپنے مغلوات تھے اور عوام کے جذبات سے کھیلئے کے لیے ہرگردہ جعلی اور وضی حدیثیں چیش کرکے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس گر بر اور انتشار کے جعلی اور وضی حدیثیں چیش کرکے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس گر بر اور انتشار ک بلاجود آپ کے رفتا اور علاقہ نے آپ کے ایسے پندرہ سولہ مجموعے روایت کیے ہیں جن بلوجود آپ کے رفتا اور علاقہ نے آپ کے ایسے پندرہ سولہ مجموعے روایت کیے ہیں جن کے راویوں کا سلسلہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم تک پہنچتا ہے۔ ان مجموعوں کو قاضی کے دوایوں کو قاضی

الم ابو صنیقہ کے شاکرد رشید میں الم ابو بوسٹ ( ۱۱۳ تا ۱۸۲ه) الم محر (۱۳۳ تا ۱۸۲ه) اور الم زفر (۱۳ تا ۱۸۵ه) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ الم ابو بوسف رحمة الله علیه بغداد میں عمد ؛ تضا پر فائز رہے۔ طیفہ بارون الرشید کی خالفت میں چیف ج مقرر ہوتے رہے۔ اس لیے حفی موسک ان کے مقرر ہوتے رہے۔ اس لیے حفی محمد قضا میں اکثر قاضی حفی مسلک کے مقرر ہوتے رہے۔ اس لیے حفی خمیب کو فروغ پانے کاموقع فی کیا۔ ان ابو بوسٹ کے کی مسائل میں صحیح احادیث کی بنا پر الم ابو صنیف رحمة الله علیه سے اختلاف مجمی کیا۔ ان کے اقوال فقد حفی کی کتابوں اور

الم شافعی کی کتب الام کے آخر میں ندکور ہیں۔ ان کی ایک مران قدر تعنیف کتاب الخراح بھی ہے۔ اس کتاب میں امور مالیات اور محصولات وغیرہ پر میر حاصل بحث کی منی ہے۔ یہ کتاب غلیفہ بارون الرشید کے ایمار کھی منی تھی۔

المام محر بن حسن شيباني في ايك طرف تو المام ابو صفيفه وحمة الله عليه سے تحصيل علم كيا اور دو سرى طرف المام الك وحمة الله عليه سے عيد منوره عمل مخيخ كر علم صديث برحل اور المام اوزائ سے بحى صديث من آپ حتى فقد كى تدوين اور التخراج مسائل كي مشہور بيں۔ آپ كى تصانيف على المعبسوط الجامع المحبير الجامع المحبير المسلور كيا مام علم المسلور ا

الم محمد نے الم مالک کے شرة آفاق مجوعد حديث الموطاكو بھى است انداز ميں ترتيب ريا ہے .

امام زفر خالص عربی النسل عالم ہیں۔ قیاس میں بڑے ماہر سے۔ ان کے والد بھرو یا بقول ابن الندیم اصنهان کے والی سے۔ وہ بڑے وجید اور فصیح سے۔ ولیل و ججت میں استاد مانے گئے ہیں۔ قیاس میں ابنا نظیر دسمیم نہیں رکھتے ہے۔

امام ابر بوسف اور امام محمد کا آیک بهت براا کارنامه میہ ہے کہ انہوں نے اہل حدیث علا و نقها سے ممیل جول کی بدولت نقبی مسائل میں اختلاف اور محد ثین کے اختلاف کو ایک حد تک کم کر دیا اور صحح احادیث پر عمل پیرا ہو کر دائے اور قیاس کے دائرے کو شک کرنے کی کوشش کی۔ حفی مدرسہ فکر میں حدیث کو رواج دینے کا سراانی دو بزرگوں کے سرے. حضرت المام ابو صنیف و حمة الله علیہ کے علم و فضل عمل و فرد ، فم و شور اور فکر و نظر کا چرچا ان کی زعر گی میں عام ہو کیا تھا۔ آپ کے معاصرین آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللمان ہیں۔ آپ کے بمعصر صوفی بزرگ حضرت فغیل بن عیاض وحمة الله علیہ عظیم فقیہ مجیر المال اور صاحب بحود و کرم بزرگ سے۔ رات دن مطالعہ کتب میں مصروف رجے۔ جب طال و حرام کا مسئلہ چیش آنا و حق گوئی سے وضاحت فرماتے۔ ملطان کے مال سے آپ کو نفرت تھی

جعفر بن روئع کتے ہیں کہ میں پانچ سال تک آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ میں نے آپ سے زیادہ کم کو کسی کو نہیں دیکھا۔ جب مسائل نقہ پر گفتگو فرماتے تو علم کا بحر مواج نظر آتے اور آواز میں کمن کرج پیدا ہو جاتی۔

آپ کے ایک اور ہم عصرابن و کلیئے فرماتے ہیں: "امام ابو حنیفہ امین اور ممادر تھے۔ خدا کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دیے تھے۔ راہ خدا میں کموار کے زخم بھی برداشت کر لیتے تھے۔ بڑے نیک آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ "

ای طرح دو سرے بے شار معاصرین آپ کے علم و فضل ' طالت و عظمت اور فکر و نظر کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں عظیم نتید اور خابیفة روزگار قرار دیتے ہیں.

آپ کی علمی اور گلری خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ آپ متکلین سے بحث و مباحثہ کرتے اللی بدعات کی تردید کرتے ' خالف فرقوں سے مناظرہ کرتے ' علم کلام کے مسائل پر البی فیتی رائے کا اظہار فرماتے ' علم حدیث کے الفاظ کی نسبت سے احکام کے علل و اسباب استنباط کرتے اور اصلی مفہوم تلاش کرتے ' علت کا استخراج کرتے ' اشابہ و نظائر سے اس کا ربط قائم کرتے اور اس کے اصول و ضوابط معلوم کرکے دیگر مسائل کے لیے اسے اساس قرار دیتے۔

حضرت المام الد حفیف وحمة الله علیه كی ایک خوبی به میمی تقی كه آپ اپ شاكردول كی ضروریات كا خیال ركھتے ان كی مال اعانت فراكر انس زندگی كی ضرور تول سے بے نیاز كر دیتے۔ شاذى بیاہ كے ليے وسائل مهیاكر كے ان كی شادى كر دیتے۔ ہر

شاكردك مالى كفالت فرماتے تھے۔ آپ اس بات كا مجى خيال ركھتے تھے كه طلبه ميں علمي غردر و نخوت پیدانه مونے پائے۔

مقالات پروفیسر عبدالقیوم ّ

000

# حَلِّج بن بُورِيف. ناريخ وتنقيد كي وثني مي

جاج بو امیہ کے حمد میں پروان چڑھا اور انہیں کی سلطنت اور حکومت کے استخام کا باعث ہوا اور سوئے انقاق لما حقہ ہو کہ بو امیہ کے عمد اور ظافت راشدہ کے زمانے میں ' ذائی فاصلہ تو کوئی زیادہ نہیں' لیکن حالات اور انقلابات کی برق رفتاری کو کیا کہیئے کہ ووٹول زبانوں کی اخلاقی قدروں میں اچھا خاصا بُعد اور تفاوت نظر آ با ہے۔ خلافت راشدہ کو جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ارباب اختیار کے تقدّیں نے مقدس تر بنا دیا۔ اگر جمیں بنو امیہ کے عمد میں خلفانے راشدین کا سا خلوص اور بنو عبد بند شدمت خلتی مفقود نظر آ با ہے تو یہ چندال تعجب اور چرت کی بات نہیں جب بم انسائی فطرت کا بنظر عائر مطالعہ کرتے ہیں' تو ہم اس نتیجہ پر تینچے ہیں کہ جوں جول اوگ اپنے قائدے ذائد موں اور عمل اور عمل ایٹ کا کہ خوص اور عمل ایٹ کا کہ سے ذبان و مکان کے اعتبار سے دور ہوتے جاتے ہیں ان کے خلوص اور عمل ایس کی واقع ہوتی جاتی ہیں کہ جو بنو امیہ میں نہ تھی اور ان میں کوئی برائی تھی جو ان علی ہائی گئی ' لیکن اس کے باوجود ہمیں بنو عباس کے جانشینوں (بنو عباس) میں بدرجہ اتم نہ بائی گئی ' لیکن اس کے باوجود ہمیں بنو عباس سے حقیدت ہے اور بنو امیہ سے نفرت۔

بنو امیہ کی غیر مرد لعزیزی کی دو مری دجہ یہ موئی کہ ان کے عمد میں چند ایسے ماخو شکوار واقعات پیش آ گئے جن کی دجہ سے وہ بدنام مو گئے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کرملاکا افسوسناک حادثہ المیہ تھا۔

اس معمن میں ہم بھی مورد الزام ٹھرتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کو ایک آنکہ سے نہیں دیکھا' ملکہ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو صدر اول لینی خلافت راشدہ کے عمد کو تقد س اور معصومیت کو عیک ہے دیکھتے ہیں اطالا کلہ وہاں بھی ہمیں ہوکھ کم افسو سناک واقعات و کھائی منیں ویتے۔ حضرت عبان کی شمادت ، جبک جمل ، جبگ صفین ، واقعہ نمواں وغیرہ اسنے تا المناک اور کرب اگیز ہیں جنا کوئی عمد امیہ کا بری ہے بیا ناخوشگوار واقعہ ، لیکن ہمارا انداز اور رجمان طبیعت طاحظہ ہو کہ جب امیر معاویت کے عمد حکومت پر نگاہ پڑی تو فورا تبصب کی عیک لگا کی اور اتنی کڑی تنقید شروع کر دی کہ کویا ہم انسانوں کی تاریخ نہیں پڑھ رہ بیں بلکہ چند بے جان و بے روح لوگوں کی تریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مقصد صرف میر ہے کہ جمال انسان بستے ہوں وہاں رائے کا تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مقصد صرف میر ہے کہ جمال انسان بستے ہوں وہاں رائے کا اختیاف ، خواہشات کا خاوت اور لا تحد عمل کا فرق ضروری ہے۔ حصول مقصد کے لیے اختیاف ، خواہشات کا خاوت اور لا تحد عمل کا فرق ضروری ہے۔ حصول مقصد کے لیے قربانی خواہشات کا خاوت اور لا تحد عمل کا فرق ضروری ہے۔ حصول مقصد کے لیے قربانی خواہشات کا خاوت و عارت کری فطرت انسانی کا ایک اورانی کرشمہ ہے اور میر چڑ جمیس ہر ملک ہر خاندان اور ہر حکومت میں نظر آتی ہے۔

(RT)

بنو امیہ سے نفرت کا ایک سب بیہ بھی ہے کہ تاریخ نولی اور میرت نگاری عباسیوں کے عمد حکومت بیں شروع ہوئی۔ یا یواں کمیسے کہ تاریخ و سیرت کی کتابیں جو ہم تک پہنی ہیں وہ سب نو عباس کے زمانے میں لکھی شکیں۔ بنو عباس اور بنو امیہ کی وشنی کا نقاضا یہ تھا کہ کوئی متورخ اموی خلفا کی تعریف کے جرم کا مرتکب نہ ہو۔ عباس خلفا کی ناراضگی اور عماب مول لیتا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جب صالات یہ بول تو ہم کم طرح وقع کر سکتا ہیں کہ کوئی متورخ اموی حاکموں سے انسان کی مرتکب سالت یہ بول تو ہم کم طرح وقع کر سکتا ہیں کہ کوئی متورخ اموی حاکموں سے انسان کی مرتک تھا۔

حجاج کی اہمیت

بسرکیف تجاج بن بوسف کی آریخ فرد داحد کی آریخ نمیں 'بلکہ اس پورے عمد
کی آریخ ہے۔ اگر تجاج میسالند پاید عسکری مدیر اور سیای مفکر اسلام کو نہ ملا تو اسلامی
آریخ کے دہ اوراق جنہیں ہم سنری اوراق کے نام سے یاد کرتے ہیں آج مارے سامنے
نہ ہوتے اور اسلامی فتوحات کا شاندار سلسلہ بالکل مفقود نظر آیا۔ تجاج بیک وقت قائمہ
عسکر بھی ہے اور سیاس مفکر بھی۔ اس کی سیمانی روح عقابی نظر عسکری دل اور انتظامی
دماغ ہر جگہ کار فرہا نظر آیا ہے۔ وہ بحت بلند پاید اویب اور اقلیم خطابت کا آبودار ہے۔

اس کی شعلہ مقالی اور آتش بیانی کی وحوم سارے عالم میں ہے۔ وہ اپنے زور بیان اور الفاظ کے جادد سے سامعین کو مسحور کرلیتا تھا۔ وہ ایک عادل حاکم ہے، جو باغوں سے سمی حتم کی رعایت روا فہیں رکھتا۔ وہ شفیق فرما نروا ہے جے اپنی رعایا کی حاجتیں اور مرور تیں ہے۔ فرش بھی خرور تیں ہیں۔ وہ میری اور آپ کی طرح کا ایک انسان ہے جو خوش بھی ہوتا ہے اور زاراض بھی۔

آن سے ایک بڑار تین مو ساٹھ برس پہلے بینی اہم ہیں جاز کے مشہور شہر طائف میں بنو نقیف کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ،جس کا باپ سکول میں بچوں کو پڑھایا کر آ تھا۔ عربی رسم و روان کے مطابق تجانے کو تعلیم و تربیت دی گئی۔ جوان ہوا تو باپ کا پیشہ اختیار کیا اور تھوڑے عرصے میں اٹی ذہانت و قابلیت اور لظم و نسق کی دجہ سے مشہور ہو محملہ

# ندمبی اور سیاسی پس منظر کا جائزه

جب جان نے آئیس کھولیں تو تقریبا سمارے عرب میں ایک موناکوں سائی اختشار کھیلا ہوا تھا۔ حکومت کی کو ناہیل، عوام کی بے باکیل، اکابر کی چشم پوشی، علاکی خاموثی اور صلحاکی خود فراموثی نے عربوں کے سائی اور وینی اتحاد کو پارہ پارہ کردیا تھا۔ اتحاد کے خیال کے فقدان نے ذہنی انتشار اور عملی کو تابی پیدا کر وی تھی۔ تقدی کے خلط تصور کو حکومت کے اور حکومت کے اور حکومت کے کم کر دیا، بلکہ حکومت کے کل پر ذول کو کمزور سے کمزور تر کر دیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ فتوں اور سازشوں نے سراشایا۔ کی خلیف وقت کو گھر کی چاردیواری میں محصور کر کے شہید کر دیا اور کسی کو صبح کی تاریکی میں مجمود میں داخل ہوتے ہوئے الی بری طرح زخی کیا کہ وہ ان زخوں سے جانبرنہ ہو

ابھی تجاج کی جوانی انگرائیاں لے رہی تھی کہ مختلف سیای اور ندہبی تحریکوں نے شیرازہ ملت کو پچھ اس طرح پریشان کر دیا کہ اسلامی سلطنت کا عمثماتا ہوا چراغ تندو تیز جمو کموں کی تاب نہ لا کر بجما چاہتا تھا۔ عقل محو حیرت ہو کر رہ گئی۔ ضرورت اس بات ک تھی کہ عشق میدان ابتلایس کودے اور تمام فنٹوں کو جو دین اور حقوق کے نام پر کھڑے کیے گئے تنے کیل کر رکھ دے۔

یہ غیر موزوں نہ ہو گا کہ تجاج پر پکھ کئے ہے پہلے چند ان سیای اور فدہی تحریکوں کا ذکر کر دیا جائے جن سے تجاج کو سابقہ پڑنے والا تھا اور اگر تجاج سے پہلے امیر معادیہ کی دانشمندی کم تمرر اور سیاس بصیرت آڑے نہ آئی تو شیرازۂ ملت اس طرح بکور جاتا کہ ایک ایک ورق فتوں کی نذر ہو جاتا اور مجر تجاج کے سنجالے بھی نہ سنجس سکا۔

ظیف عبدالملک بن مراان کی حکومت کو ایک طرف تو خارجیوں سے مقابلہ کرنا پرا جو ایک نیم ندہی اور نیم سیای گروہ تھا جو حضرت علی کے زمانہ ظافت میں پیدا ہوا۔ حکومتوں کی سخت کیریالیسی کے باوجود ان کا فقنہ فرد نہ ہو سکا۔ اس گروہ کے سیاسی عقائم میں چند چزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں: مشاکر "() دنیا میں خدا کی بادشای اور حکومت کا قیام ان کا مقصد اولین تھا۔ ان کا قوی نعرو آن افخیکم اِلاَ للّه الیمن صرف خدا کی حکومت قیام ان کا مقدا اولین تھا۔ ان کا قوی نعرو اُن افخیکم اِلاَ للّه الیمن صرف خدا کی حکومت قیام تھا کہ برمسلمان خواہ وہ حبثی غلام تھا کو کی دائے تھی کہ اگر خلیفہ احکام خدا کی کیابدی اور اطاعت نہ کر سکے تو اسے معزول کردہ کی رائے تھی کہ اگر خلیفہ احکام خدا کی پابدی اور اطاعت نہ کر سکے تو اسے معزول کردیا جائے۔

اس گردہ نے بنوامیہ اور بنوعیاں کے ظاف بیشہ علم بنادت بلند کیے رکھا کیونکہ دونوں ظائدان ظار جیوں کی نظریس ظافت اور حکومت کے حقدار نہ سے۔ فار جیوں سے مختلف فرقے اور مدارس فکر پیدا ہو گئے اور فر ہی اور اعتقادی امور میں مجی و فل دینے کے ان فرقوں میں ازارقہ (اتباع نافع بن الازرق) نجلت (اتباع نبعدہ بن عامی) ورا با ضیہ) اتباع عبدا للہ بن ایا ض تعمیمی صفویہ (اتباع فیا دین الاصفی) اور شوا آ (وَبنَ النّاسِ مَنْ تَشْوِی نَفْسَهُ الْبَعَا عَمْرُ ضَاتِ اللّٰهِ) ان لوگوں میں ایے بھی سے شوا آ (وَبنَ النّاسِ مَنْ تَشْوِی نَفْسَهُ الْبَعَا عَمْرُ ضَاتِ اللّٰهِ) ان لوگوں میں ایے بھی سے جو حضرت علی اور عمان کو کافر سمجھ سے۔ ان کے عقائدے قطع نظریہ لوگ برے برادر ، جانباز اور نڈر واقع ہوئے سے۔ بوی بے جگری سے لائے۔ حکومت وقت کے لیے ہم آن ایک مستقل خطرہ ہے۔

اس کے بعد دو سرا اہم سیای اور قدیمی گروہ ، جس سے بنو امیہ کو دوچار ہونا پڑا ، شیعوں کا تھا جن کا ظافت کے مسئلے میں اختلاف رائے شروع ہوا اور حادث کربلا اس اختلاف کی آخری کڑی جاہت ہوا۔ بنو امیہ کے ظاف یہ سب سے برا محاد تھا۔ نام کے نقدس ، مقصد کی جاذبیت اور رسالت سے قرابت داری نے سونے پر سمائے کاکام دیاہ

ان تحریکوں کے علادہ ایک سیای گردہ ہمی اپنے حقوق کی فاطر بنو اسہ سے برسر پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا پیدا ہوا کیا درتی طور پر سوال پیدا ہوا کہ ان کے حقوق و واجبات کیا ہیں؟ عرب اپنے آپ کو سب سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ سیجھتے تھے۔ اسلام کے بار بار اعلان مساوات کے باوجود عراوں میں قومی عصبیت کا جذبہ موجود رہا۔

ان جماعتوں کے علادہ ایک اور بہت بڑا خطرہ تھا جس سے خلیفہ عبدالملک کو دو چار مونا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیڑ نے تجاز میں 'جو اسلامی روایات کا مرکز تھا ' اپنے لیے ظافت کا اعلان کر دیا۔ تجاز کی مرکزیت اور اس کا تقذس ابن زبیڑ کی پیڈیبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری ان کے ارد گرد صحابہ کرام کا جوم۔ بیہ سب چیزیں عبدالملک کی ظافت کو ختم کرنے کی کافی ضائت تھیں۔

جہور کی طبیعتیں ان اہم حوادث و واقعات کے اثرات سے کس طرح محفوظ رہ کتی تھیں۔ حکومت کے خلاف بدوئ الماعت و فرمال برداری میں کو آبی فلیفہ وقت کی خفت اور خفت کو خفت اور خفت کی خفت اور حکام کی تقدل کا شوق اور حکام کی تذکیل و تو بین زندگ کا معمول بن چکا تھا۔

آپ غور فرمائیے کہ ان تمام حالات کے پیش نظر انتظام امور سلطنت 'شری امن و حفاظت اور اسلامی حکومت کی حدود کی توسیع کے لیے کس آئی عزم اور پھرول نشائم کی ضرورت تھی۔ کیا ایک معمولی قابلیت کے انسان کے لیے ممکن تھا کہ وہ ان تمام مخالف قوتوں سے مکرائے اور کامیابی اس کے قدم چوے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر تجاج جیسا بخدگیر اور لائق نشائم اپن همنمی خدمات پیش نہ کرتا تو اپنوں کی سازشیں اور فیروں کی

عداد تیں اسلامی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتیں۔

اس لمین کین ضروری ممید کے بعد اب عجاج کی زندگی کے چد پہلو بے قاب کے جاتے ہیں۔ جنمیں تصب اور غلط ذہن نے کی پردوں میں چھپار کھا ہے۔ مختصر حالات زندگی

جاج نے ورس و تدریس چھوڑ کر حکومت کی ٹوکری اختیار کرلی اور معمولی سابی ک حیثیت میں زندگی کا آغاز کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ پولیس کا ذمہ وار افسر بن کر خلیفہ عبدالملک کے بھائی ابان بن مروان کے ساتھ فلسطین چلا گیا۔ ان دنوں ابان فلسطین کا گورنر تھا۔ (انساب الاشراف)۔ بعد ازال حجاج خلیفہ عبدالملک کے وذیر روح بن زنباح ك ماته بوليس افسركي حيثيت من عرصه تك كام كراً ربا- اس دوران مين حجاج في افي ویانت داری کیافت و حن انتظام م ب لوث خدمت ادر اعلی نظم و نس کا ایبا شاندار جوت دیا که روح بن زنباع تجاج کی خوبول کائے حد معترف اور مداح ہو گیا۔ ایک دن کا ذكرب كه خليفه عبدالملك في اپن وزيرول كے سامنے شكايت كى كه بعض او قات لشكروں کی روانگی' سنراور منزل پر پہنچ کر قیام کرنے میں بہت می ب قائد گیاں ہو رہی ہیں اور بتایا کہ پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لشکر روانہ ہو جانے کے بعد بھی خیموں میں بیٹھے نظر آتے یں۔ روح بن زنباع نے کمااے امیرالمومنین! میرے ماتحت ایک پولیس افسرہے۔ جس کا نام تجاج بن پوسف ہے۔ اگر امیرالمومنین لٹکر کی باگ ڈور اس کے سپرد کر دیں تو وہ سب کچھ درست کر لے گا۔ خلیفہ اس بات پر رضامند ہو گیا۔ چنانچہ فوجوں کا نظم و نسق حجاج کے سرو کر دیا گیا۔ جب فوجی ساہوں نے تجاج کا نام ساتو چوکتے ہو گئے اور بے قاعد گوں کو خریاد کھ دیا۔ فوج کے ایک دستے میں روح بن زنباع کے پچھ دوست احباب بھی تھے اور ردح بن زنباع کی دومتی کا خیال ان کے سریر سوار تھا۔ ایک دن مجاج نے ویکھا کہ لشکر کی روائلی کے بعد کچھ لوگ پیچے رہ گئے ہیں۔ تجاج ان کے پاس پنچا تو کیا دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھانے میں مشفول ہیں۔ تجاج نے باز پرس کی تو انہوں نے ٹال مول سے کام جلانا چاہا۔ تجاج نے فورا آئھیں بدل لیں اور نظم و نسق اور منبط و و قار کو قائم رکھنے کے خاطر مزا کے طور یر ان پیچے رہ جانے والول کو کو ژے لگوائے۔ انس ذلیل و رسوا کیا گیا اور مادے فشریس ان کی تشیر کرائی گئی۔ ماتھ ہی دوح بن زنباع اور اس کی ماتھوں کے میمول کو نذر آتش کرے واکھ کا دھر بناویا۔ روح بدو کھ کرلال پیلا ہو گیا۔ مر کھ پیش نہ گئے۔ آخر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر زار وقطار رویا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ کیا بات موئی۔ روح نے درد بحری آواز میں عرض کیا کہ ایک دن وہ مجی تھا کہ جاج میرے توکروں کے ذمرے میں شار ہو ما تھا۔ آج اس کو اتنی جرائت ہوگئ ہے کہ اس نے میرے خیموں کو جلا کر راکھ کا ڈھر بنا رہا ہے۔ طیف عبداللک نے حکم دیا کہ حجاج کو میری خدمت میں پٹن کیا جائے ۔ جب عجاج کو حاضر کیا گیا تو ظیفہ نے پوچھاکہ تم نے بید حرکت کیوں کی؟ على في عرض كياكه ميس في تو يجم مجى شيس كياد خليف في دريافت كياكه آخريد في كس في جلاع بير؟ حجاج في جواب ديا امير المومنين في بندا! ميرا باته خليف كا باته ہے اور میراکوڑا غلیفہ کاکوڑا' پھر ہی عرض کیا کہ میں نے میہ سب کچھ خلیفہ کا اقتدار اور فرجی و قار قائم رکھنے کی خاطر کیا ہے۔ اب امیر المؤمنین کو اختیار ہے کہ روح بن زباع کے نصل کی طافی کردے اور ایک خیمہ کے بدلے دو خیم اور ایک فلام کے بدلے دو غلام عطا کردے 'کیکن جو پچھ میں نے کیا ہے وہ نظم و نتق کے لیے ازبس ضروری تھا۔ (العقد القريد)-

ایک گود ٹری میں سو فقیروں کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے اکین ایک ملک اور
ایک سلطنت میں دو بادشاہوں کے لیے کوئی عبد نہیں ہو سکتی۔ اوپر اشار یا وکر ہو چکا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن ذبیر نے تجاذمیں اپنی ظافت قائم کر رکھی تھی۔ عبدالملک ہروتت
ای فکر میں رہتا تھا کہ ابن ذبیر ہے کس طرح مخلص پائی جائے۔ جیش بن ولیہ کی قیادت
میں ایک لشکر عبداللہ بن ذبیر ہے کو نے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس لشکر میں تجاج اور اس
کا باپ یوسف دونوں شریک تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ فریقین زور آزمانے لگے۔ ختف اور
اس کے کچھ ماتھی گھابت میں چھے پیشے تھے۔ موقع پاکر عبدالملک کے لشکر پر پل پڑے۔
اس کے کچھ ماتھی گھابت میں چھے بیشے تھے۔ موقع پاکر عبدالملک کے لشکر پر پل پڑے۔
مالار جیش کو آئل کر دیا اور اس کے لشکریوں کو بڑی ہے وربعنی سے آئل کرنے لگے۔

عبد الملک کے بے شار سابی میدان بھٹ میں کام آئے۔ پائی سوسے زیادہ جنگی قیدی بنا لیے گئے اور ثین صد کے قریب بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ نظے۔ ان بچ نظئے والوں میں جائے اور ٹین صد کے قریب بڑی مشکل سے جان بچا کیے گئے۔ ان کی کھوڑے پر سوار ہو کر اے برابر تمیں میل تک مرب دو ڈاتے چلے گئے۔ آخر گھوڑے کی طاقت نے جواب دے برابر تمیں میل کا فاصلہ طے کر چیئے کے بعد بھی تجاج کے دل و دماغ پر دشمن کا بھوت سوار میں میل کا فاصلہ طے کر چیئے کے بعد بھی تجاج کے دل و دماغ پر دشمن کا بھوت سوار تھا اور اسے دہ رہ کریہ خیال آ رہا تھا کہ و شمن کے تیر ہمارے شائوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ تیر ہمارے شائوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ تیر اس بڑیت کتی شرمناک اور ذات آئین کو اس بڑیت کتی شرمناک اور ذات آئین ہوا۔ وہ بار بار کتا تھا کہ یہ بڑیت کتی شرمناک اور ذات

اس بزیت نے دیر تک تجان کو بے چین کے رکھا۔ وہ ہر چند یہ جاہتا کہ اس کا انتقام جلد از جلد لیا جائے۔ سامھ میں آیک دن تجان نے خلیفہ عبدالملک سے کما کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عبداللہ بن ذیر کی کھال تھنچ رہا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ جھے اس کے مقابلے پر روانہ کیا جائے۔ ظیفہ رضامند ہو گیا۔ تجان آیک بڑار کا لشکر جرار لے کر طائف بینچا۔ وہاں تینچنے کے بعد خلیفہ کی طرف سے لوائی شروع کرنے کا عظم بحی مل گیا۔ تجان فیر کا محاصرہ کرکے اسے قتل کر دیا (کتاب المعارف الدین قصیم) اس فتح کے بعد حجان تین مال تک تجاز کا گور زربا اور ہر مال ج کے موقع پر المامت کے فرائض انجام دیتا زہا۔

ابن قنیدہ نے کتاب المعارف میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تجاج کو تبالہ کاوالی بناکر بھیجا گیا۔ جب تجاج وہاں پہنچا تو جگہ پشد نہ آئی 'اے چھوڑ کرواپس چلا آیا۔

ابن عبدرب نے العقد الفرد (۱۲۷۳) میں بیان کیا ہے کہ جب عبداللک بن موان کی خانت اور بیت کا اعلان ہو چکا تو اس نے مصعب بن ذیر پر تملہ کی شانی۔ اللی شام کی خواہش تھی کہ وہ اس جنگ میں اپنا وامن آلووہ نہ کریں۔ تجاج کو شامیوں کا اللی شام کی خواہش تھی کہ وہ اس جنگ میں اپنا وامن آلوہ نہ کریں۔ تجاج کو شامیوں کا اللہ تھلگ رہنا پند نہ تھا۔ وہ اس سیای مصلحت کے خانف سجمتا تھا۔ اس نے خلیفہ سے ورخواست کی کہ مجھے وہاں بھیجا جائے۔ تجاج نے شام بینج کر لوگوں کو لاائی کے لیے

مرق كنا شروع كيا- قبان في يدل مجى رعب اور ديدب س كام ليا اور جو آدى جنگ میں شرکت کرنے سے گریز کر آ ہوا بھاگ جا آ تو تباج اس کے مکان کو بزر آ تش کردیتا۔ جان کی عرتمی برس کی تھی کہ اے عراق جیے فتد انگیزاور شوریدہ سرعلاقے کا گور نربنا دیا کیا۔ عراق اپ جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے بزی ایمیت رکھا تھا۔ اسے مرکزی حیثیت حاصل متی۔ تمام برونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے اور مخالف و برسر پیار علاقوں سے جنگ لڑنے کے لیے برا موزوں اور مناسب مقام تھا۔ اسلامی سلطنت کی بدود کی توسیع میس بیشه کرسوچی جاتی اور تمام اسلامی فوجوں کی رجنمائی اور ایداد ای جگه ہے کی جاتی تھی کین فیرمواثق حالت نے اس اہم فوجی مرکز کو فتوں اور ساز شوں کا کھر ہنا دیا تھا۔ ہر بغاوت اور ہر فتنہ ای سر زمین سے اٹھتا۔ حجاج نے اس پر آشوب و فتنہ انگیز صوبے میں برابر میں برس تک حکومت کی احد اس کامیابی کے ساتھ کہ تاریخ اس کی نظیر پٹ كركے سے قاصر ب- بيس مال كى اس طويل مت يس جاج نے برين انظاى قابليت كا ثبوت ديا- تمام داخلي فتؤل كو كچل كر ركه ديا اور ساز شول كو اس طرح دباياكه ان میں پر اٹھنے کی سکت باتی نہ رہی۔ وہ فوجی قیادت میں اتنا ماہر ثابت ہوا کہ صف اول کے قائدین میں شار ہونے لگا۔ اس کے زانے اور اس کی تکرانی میں بے شار علاقے نتج ہوئے جن مِس سنده ' مُزامان ' طالقان ' نسف ' فرنانه ' سرفنه ' بخارا ' سجستان ' خوارزم ' مادرا پُهر انطاكيه اور اندلس خاص طور يرقابل ذكريس

تجان محض ایک سیای مبھر اور بہترین منتظم ہی نہ تھا بلکہ بوا جانباز فوجی سپاہی اور عسری مدیر بھی تھا۔ عراق میں بیٹھ کر سندھ میں لڑنے والے اسلامی افتکروں کی رہنمائی کررہا ہے۔ محمد بن قاسم کو ہدایات بھیجی جا رہی ہیں۔ استے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی سپاہیوں کی نقل و حرکت پر کڑی محرائی ہے۔ انہیں تفصیل احکام بھیج جا رہے ہیں۔ واخلی فتوں اور بعاد توں کی محموں اور فتوں اور بعاد توں کی محموں اور محرکوں کی فیرست تو بدی طویل ہے لیے افتکروں کی قیادت خود کرتا ہے۔ اس کی محموں اور محرکوں کی فیرست تو بدی طویل ہے، لیکن چھو دافعات کی طرف اشارہ ضروری ہے:

راغلی فتنے داخلی فتنے

جاح کو مشکلات و مصائب کے مہاؤوں کا سامنا کرنا ہڑا۔ وہ بڑے بوے جلیالمتر بردگان قوم اور عالمان دین کے عماب سے دوچار ہوا مگر تمام خالفتوں کے باوجود اس کے عزم اور ارادے میں سرمو قرق نہ آنے پایا۔ برہم کے بعد اس کی ہمت اور بلند نظر آتی ہے اور ہر معرکہ اس کے ارادے کو پہلے سے زیادہ مضبوط و تحکم بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تقی کہ حجاج نے دوز اول سے ہی فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر جمور اور اکا ہر شرافت و و فاداری اور فرانبرداری کا اظہار کریں گے تو حس سلوک اور نظر عنایت کے حق دار تھمریں گے اور اگر وشمنی مرکشی اور عناد سے کام لیس گے تو تموار اور انتقام کے مستحق میں گے در العقد)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تجاج زندگی بحراس طریق کار پر عمل بیرا رہا اور یکی ہوں گے۔ (العقد)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تجاج زندگی بحراس طریق کار پر عمل بیرا رہا اور یک

۱۲ ه پس مخار بن ابی عبید تقفی نے سرزین کوف پس علم بناوت بلند کیا۔ تجاج گھو ڈوں کو اڑا تا ہوا وہاں پہنچا اور باغیوں کو مناسب سزا دی۔ ایم ش مصعب بن زیبر کی کو ڈوں کو اڑا تا ہوا وہاں پہنچا اور باغیوں کو مناسب سزا دی۔ ایم ش شبیب خارتی کی لئکر کشی کی خبر پنچی تو تجاج دہاں بھی صف آوا نظر آتا ہے۔ 20 ه بی شبیب خارتی نے ایک لئکر جرّا رجح کر لیا۔ بڈر حجاج ہی اے جا لیا۔ کی خون ریز معرکوں کے بعد شبیب بزیمت خوردہ ہو کر بھاگا اور بل پرے گر کر دویا میں ڈوب مرا۔ ای سال عبدالرحمٰی بن الاشعث نے علم بناوت بلند کیا۔ ابن اشعث آئد ھی کی طرح چھاگیا۔ برق مزاری کے ساتھ کو فد اور خراسان پر قبنہ کرلیا۔ ان کا مرانیوں اور ظفر مندیوں نے ابن اشعث کو اور سرکش بنا دیا۔ متذبذب اور کمزور طبیعت لوگ ، جو ہر وقت کی موقع کی اشعث کو اور سرکش بنا دیا۔ متذبذب اور کمزور طبیعت لوگ ، جو ہر وقت کی موقع کی ظاموش تماشائی بن سکتا تھا؟ حکم اواوہ لے کر اٹھا اور اس بے جگری ہے لڑا کہ چند ہی طاموش تماشائی بن سکتا تھا؟ حکم اواوہ لے کر اٹھا اور اس بے جگری ہے لڑا کہ چند ہی موت خرک کی طرف بھاگ لگلا۔ تجاج نے این اشعث کلت کھا کر جان بنہائے موت کی طرف بھاگ لگلا۔ تجاج نے اے دہاں بھی آرام سے بیشنے نہ دیا تو خوف کے دارے دکا کی طرف بھاگ لگلا۔ تجاج نے اے دہاں بھی آرام سے بیشنے نہ دیا تو خوف کے دارے دکا کی در بھی کو اور سرکا کیا گلا۔ تجاج نے اے دہاں بھی آرام سے بیشنے نہ دیا تو خوف کے دارے دکا کی در خود کھی کی را دوا کو لئی کی ارام الفاع میں کہا ہے۔

## Marfat.com

یہ چد اریخی اشارات ہیں اور میں وہ واقعات ہیں جن کی بنا پر لوگوں نے عجاج کو مالم اور سفاک کے القاب سے یاد کیا۔ زرا ایک لحد کے لیے سوچیے کہ ایک عومت ب باضابطه اور با قاعده آئینی حکومت و الکل اسلامی حکومت۔ امیریا خلیفه مسلمان معایا مسلمان ' آئین اسلامی ہے۔ جن کی شاعدار فقصات کو یاد کر کے لوگ فخراور سربلندی محسوس كرتے بيں- اس اسلامي عدد حكومت ميں جاج ايك ذمد دار حاكم ہے۔ وہ دنياك واحد اسلامی حکومت کے استحکام اور بھاکی خاطر سلطنت کے نظم و نسق کو بحال کرنے اور امن عامه کو بر قرار رکھنے کے لیے فتوں کو کپاتا ہے۔ سازشوں کو دیا یا ہے۔ حکومت کے پافیول کی سرکوبی کرما ہے۔ اندورون ملک میں امن و امان بحال کر کے اسلامی فتوحات کا وائرہ وسیع تر کرنا چلا جاتا ہے۔ کیا ان حالات میں آپ اس کی ان خدمات کو ظلم اور سفاکی ے تعبیر کرنے میں حق بجانب موسطت میں؟ ایک لحد کے لیے فرض کیجنیر کہ وہ ان تمام فرائض سے کو آبی اور سای و ملی حالات سے چشم بوشی کر آ تو کیا عدل وانصاف اور قانون و آئین کی نظریں وہ بے وفائی بدعمدی اور غدّاری کا مرتکب نہ ہو یا اور کیا وہ فرائض کی ادائیگی میں کو آی کرنے اور مجرانہ غفلت برتنے کی پاداش میں تنگلین تریں سزا كا مستوجب نه محيريا؟ آپ اپ ضمير كا جائزه ليجديد ول كو شولي اور خود فيمله فهاسيتي

# حضرت سعيدبن جبيئه كاقصه

جان پر سب سے برا الزام میں عائد کیا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اکابر ائمہ آبھیں تا ہے بدسلوکی بلکہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس نے بوے بوے علائے دیں کو بھی قل کرنے سے درینے نہ کیا۔ اب چند لحول کے لیے تاریخ کے ان تھائی پر بھی بوے سکون اور محمنڈے دل کے ساتھ خور کریں۔ ہمیں نہ تو تجاج کی ہمایت مقصود ہے۔ نہ بزرگان دی اور محمنڈے دل کے ساتھ خور کریں۔ ہمیں نہ تو تجاج کی ہمایت مقصود ہے۔ نہ بزرگان دین اور صحاف و اتقیا ہے عدادت و کد مہیں تو صرف مید دیکھنا ہے کہ وہ آریخی واقعات دی بارکی ہمیں تو صرف میں دیکھنا ہے کہ وہ آریخی عدادت کیا ہے۔ کیا وہ جن کی بنا پر ایک فیصلہ صادر کیا گیا ہے ان کی تاریخی خاندانی تعصب اور نسلی عدادت کی فیصلہ حقائق و واقعات کی ردشن میں کیا گیا ہے یا کمی خاندانی تعصب اور نسلی عدادت کی

ہنا ہر؟۔ آریخ ہمیں سے بتاتی ہے ظیفہ عبدالملک نے بعض بردگوں کی بابت جاج کو خاص ہدایات دے رکھی تھیں کہ ان سے بھیشہ بھرین سلوک اور فری روا رکھی جائے البتہ ایک بردگ ہیں حضرت سعید بن جبیو ۔ ان کے قتل کی وجہ سے ہمارے واعظ اور صوفی منش لوگ جاج ہے ہمارے واعظ اور صوفی منش لوگ جاج ہے بہت بھری محفلوں لوگ جاج ہے بہت بھری محفلوں میں تیما کتے ہیں اور اسے برا بھلا کتے ہیں افعانی اور اسے برا بھلا کتے ہیں افتانی اور ناموں سے یاد کرتے ہیں جبی شیس چوکتے اور خدا جائے کن کن القاب اور ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی صحبت میں اس حقیقت کو ضرور بے نقاب کیا جائے اور حضرت سعید بن جبید کے طرز عمل اور تجاج کے موافذہ کو آپ حضرات کے فیصلے پر چھوڑا جائے۔

یہ ورست ہے کہ سعید بن جبیق بڑے متنی اور پرہیز گار انسان تھے۔ ان کی پارسائی اور علم میں دوسرا کوئی آبھی شرک جمیں۔ یہ بھی بجائے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر اور حضرت عبداللہ بن عبال المرتبت بزرگوں سے علم دین حاصل کیا۔ امام احمد بن حبیل کا یہ فرمان مجمی سر اسکھول پر کہ سعید بن جبید اتنا رقبع الثنان عالم تفاکہ کوئی انسان اس کے علم سے نے نیاز جمیر، ہو سکن عمراس کا کیا جائے کہ وہ بنی علمی رفعت و عظمت کے باوجود عبدالرحمین بن الاشعث کے ساتھ مل کر حکومت وہ بنی علمی رفعت و عظمت کے جرم میں گرفتار ہوکر کورٹ مارشل کے بعد 80ھ میں قبل کر وسے جاتے ہیں۔

طالات یول بین که تجاج عراق کا دائیرائے ہے۔ سندھ ' تراسان اور سجستان کی فوجول کے صوبے بھی ای کے ذیر فرمان بیں۔ تجاج نے سعید بن جبید کو سجستان کی فوجول بیں تخواجی بائر بھیجا۔ عبدالرحمٰن بن اشعث میں تخواجی بائر بھیجا۔ عبدالرحمٰن بن اشعث مسجستان میں اسلامی فوجول کی قیادت کر دیا تھا۔ ابن اشعث نے حکومت کے طلاف بعنادت کر دی۔ بعنادت کی وجوہات کچھ بھی ہوں۔ یہ جرم اتنا سطین ہے کہ کوئی فوتی تانون اور شری آئین اس جرم کو فظر انداز شمیں کر سکا۔ سعید بن جبید نے ابن اشعث کا ساتھ وا۔ دونوں نے مل کر ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب

# Marfat.com

و مکھنسے کہ دونول بڑئے بڑے عمدول پر قائز ہیں۔ حکومت کے ملازم ہیں۔ کفار سے جنگ شخی ہوئی ہے۔ کیا آپ سیجھتے ہیں کہ ان حالات میں فوتی مرتبر اور انساف پند حکومت ایسے عظین جرم کو معاف کر سکتی ہے؟

ابن اشیرنے اپنی تاریخ الکائل (۴: ۴۰) ش بیان کیا ہے کہ جب سعید بن جبید کو گرفتار کرکے تباہ کے سات پیش کیا گیا تو تباج نے سعید بن جبید کو جرم کی توعیت سے آگاہ کرنے کے لیے چند سوالات کیے اور سعید ان سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ یہ فیموندوں نہ ہوگا کہ اس مکالے کا پچھ حصد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں ناکہ آپ کو فیصلہ کرتے میں آسانی ہو سکے

جاج نے سعید سے تاطب ہو کر کہا: کیا ہیں نے اپنی قیادت کی ذمہ دار ہوں ہیں جہرس شریک ہمیں کیا تھا؟ کیا ایک اہم سرکاری عمدہ تفویض ہمیں کیا تھا؟ سعید نے اعتراف کیا قو بجاج نے پوچھا کھریہ بغادت کیوں؟ سعید نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہیں سلمانوں کا ایک فرد ہوں اور جھ سے غلطی بھی سرفد ہو سکتی ہے۔ جابت نے پھر پوچھا کہ سعید بھلا یہ قو بتاؤ کہ جب ہیں نے مکہ ہیں عبداللہ بن ذیئر کو قتل کیا اور اس کے فائدان سے فلیفہ کے لیے بیعت کی قو کیا تم نے امیر الموشین عبداللک کی دفاداری کا فائدان سے فلیفہ کے لیے بیعت کی قو کیا تم نے کا قرار کیا۔ جاج پولا جب میں عواق حلف جمیں اٹھایا تھا؟ سعید نے صاف دفاداری اٹھانے کا اقرار کیا۔ جاج پولا جب میں عواق کا والی ہو کر کوئے بہنی اقرار کیا۔ جاج بولا جب میں مواق کا والی ہو کر کوئے بہنی اقرار کیا۔ جاج ہوئے کہا کہ تم نے دو مرتب کہ سعید نے اس کا بھی اعتراف کیا قو جاج نے فیملہ ساتے ہوئے کہا کہ تم نے دو مرتب بعیت کرنے کے بعد بھی اسے قوڑ ڈالا۔ تہمارے اس جرم کی سرنا تمتی کے بوا اور پکھی جیں بوسے بھی ہو سکتی ہوئے۔

قار کین اس آریخی شادت کے بعد آپ چاہیں تو سعید بن جبید کے علم و تقویٰ کا پاس کرتے ہوئے تجاج کو ظالم وسفاک قرار دیں یا جرم کی توعیت پر غور کرتے ہوئے مجاج کو حق بجانب سمجیس' بسرکیف فیملہ آپ کے ہاتھ ش سے۔

#### نفسياتى مطالعه

جاج کے ظلم وستم کی داستانیں افسانوں سے زیادہ مشہور ہو سکیں اور ہم نے بھی منیں سوچاکہ اس شخص کے پہلو میں پھرکا دل ہے تھا یا ہماری طرح گوشت اور خون کا ایک کنوا۔ ہم نے بھی غور نہ کیا کہ اس شخص کی زندگی کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ قار کین میں آپ کو یقین ولا تا ہوں کہ جاج کی زندگی کے دو سرے گوشے کیس زیادہ دلچے اور قائل مطالعہ ہیں۔

عجاج کو انسانی نفسیات میں بری مهارت عاصل تھی۔ وہ برا مردم شناس تھا۔ اور مختلف طبقوں کے مزاج کو خوب سمجھتا تھا۔ چند لمحوں میں قوموں اور آدمیوں کے مزاج کو بھانے لیتا تھا۔ اس کے مصاحبوں میں عراقی بھی شامل سے اور شامی بھی۔ تجاج کی مردم شناس نگاہوں نے چند عراقیوں کو منتخب کر رکھا تھا۔ اور جو کام بھی ان عراقیوں کے سپرد کیا جا آ وہ بری گرم جوشی اور تندبی سے انجام دیت۔ مسعودی نے مروج الذہب (۱۸۰۰۸ تا٣٨٨) ميں ايك دلچيپ واقعہ لکھا ہے جو تحاج كى بصيرت ادر نفسياتي علم كى طرف اشارہ كرا ہے۔ وہ كهتا ہے كد حجاج كے شامى مصاحبوں كويد بات بدى شاق مزرى كد براہم كام عراتیوں کے سرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہاتیں بنانے لگے۔ تجاج کے اس طرز عمل پر نکتہ چینی شروع ہوگئ۔ جب عجاج کو معلوم ہوا تو اس نے دونوں گروہوں کے پچھ آدمی ساتھ لیے ا در صحراکی طرف چل کلا۔ جب کانی دور چلا گیا تو صحرا میں ادنوں کا ایک قافلہ نظر برا۔ تجاج نے ایک شامی مصاحب سے مخاطب ہو کر کما کہ جاؤ دیکھو کہ کیا معالمہ ہے اور واپس آکر تفصیل پیش کرد۔ تھوڑی در کے بعد اس شامی نے واپس آکر اطلاع دی کہ کھھ اونث گزر رہے ہیں۔ تجاج نے یوچھا کہ کوئی سامان کے کرجا رہے ہیں۔ شامی نے بو کھلا كر كماكه بياتو من نے خيال نهيں كيا۔ البته اب جاكر وكھ آنا ہوں پحر تجاج نے ايك عراتی کو بھیجا اور اے وہی الفاظ کے جو پہلے شای ہے کے تھے ، جب عراتی واپس آیا تو جاج نے شامیوں کے رورو پوچھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ عراقی نے جواب ریا۔ اونٹوں کا قافله- يوچهاكتے اون تھے كما تمي، يوچها كيا لے جارم تھے؟ كماكه تيل- چرسوال

# Marfat.com

کیا۔ کماں سے آئے ہیں؟ اس نے جگہ کا نام بتایا۔ پوچھا کماں جا رہے ہیں؟ اس نے پھر جگہ بتائی۔ تجاج نے اوشوں کے مالک کا نام پوچھا تو عراق نے وہ بھی بتا ریا۔ اب تجاج نے شامیوں سے مخاطب ہو کر کما اہل عراق میں اتنی خیبان ہیں کہ میں ان لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا**۔** 

عجاج بشکل پنیش (۲۵) برس کا تما که وه سرکاری ملازم هو ممیا اور اپنی خداداد قابلیت اور طبی زبانت سے عراق کی گورنری کے عمدے تک جا پہنیا۔ البلاذری کے انساب الا شرف میں لکھا ہے کہ عراق کے وائسرائے کی حیثیت میں تجاج کی سالانہ تنخواہ پانچ لاکھ درہم تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حجاج برابر بیں مال تک اس عمدے پر فائز رہا۔ یہ تو طاہر ہے کہ وہ بڑا مالدار ' کھا تا پیجا' فارغ البال اور خوش حال آدی تھا۔

# عمده کھانوں کا شوق

جاحظ نے تاج ابن عبد ربہ نے العقد اور مسودی نے مردج الذہب میں بیان کیا ہے کہ بعض مسلمانوں کو عمدہ اور نغیس کھانوں کا برا شوق تھا۔ وہ لوگ کھانے کا برا اہتمام کرتے تھے۔ کھانوں کے شوقہنوں کی ایک فہرست بھی درج کی ہے 'جس میں امیر معاديه عجاج عبدالله بن زياد عليف سلمان بن عبدالملك ادر سلطان صلاح الدين اليل کے نام خاص طور قابل ذکر ہیں۔ حجاج تو صدر اول کے بھترین کھانے والول میں شار ہو آ ہے۔ کما جاتا ہے کہ اس وستر خوان پر بھترین کھائے چنے جاتے تھے۔ وہ خوب مزے سے اور پید بمر کر کھا آ۔ کھانے کے دوران میں بڑی دلچیپ باتیں کرآ الففے کتا ا آریخی باتوں کا تذکرہ کرتا اور بھی بھی عمرہ کھانے والوں کا ذکر خیر بھی کیا کرتا تھا۔

# نيكي اور خدا خوفي

عجاج کا طرز عمل اس بات کی کافی صانت ہے کہ وہ بنو امید کا بڑا وفادار اور خمرخواہ تھا۔ اس کے جوت کے لیے کمی مزیر توضیح اور شمادت کی ضرورت نہیں۔ البتہ خلیفہ منعور کی میر دائے مجمی نظرانداز نہیں کی جاسکتی۔ مسعودی رقمطراز ہے کہ عبای خلیفہ منصور نے ایک دن دربار میں بیٹے ہوئے تجان کو بول فراج تحسین ادا کیا۔ واللہ مارا بت وجلا انصح من العجاج لبنی مووان" (بخدا ش نے تجاج سے زیادہ بنو مروان کا کوئی فیرفواء نہیں دیکھا اس وقاداری اور فیرفوائی کے بادجود تجاج نیک ول مرد مومن تھا۔

اس کے پہلویں ایساول تھا۔ جس میں خوف خدا اور تقویٰ بہا تھا۔ جاج کی زیرگ کایہ پہلو برا دلچپ ہے کہ وہ برا خیدا ترس اور رقبق القلب انسان تھا۔ ارکان اسلام 'لینی نماز' روزہ 'ج' زلوۃ کا برا پابئر تھا۔ اکثر قرآن مجید کی حلات کیا کرنا۔ ابن اثیر نے الکال (۱۳۲۳) میں ابن عوف کا قبل نقل کیا ہے کہ جب میں تجاج کو قرآن پڑھتے ستا تو خیال کیا کرنا تھا کہ وہ ہروقت تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے۔

مسعودی نے مروج الذہب (۵۹:۹۹ - ۲۰) میں بیان کیا ہے کہ حجاج مسلس تین برس تک لینی ملاء سامے مہماھ میں فیج کے موقعہ پر لوگوں کی قیادت اور امامت کے فرائض انجام دیتا رہا۔

البلاذرى نے انساب الاشراف (ص ساس) میں ذکر کیا ہے کہ جب تجاج کو عبداللہ بن ذیر کے معالمے سے فراغت عاصل ہوئی تو بیت اللہ شریف کی مغائی اور مرمت کی طرف توجہ کی۔ جنگ کی وجہ سے جو جگہ پھڑ یا خون و فیرہ سے آلودوہ ہو چکی نقی اس صاف کرایا۔ پھر انھوائے اور مجد حرام کو از سرفو تقیر کرایا۔ ابو الفداء نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ تقیر نو کے وقت تجاج نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ مجد حرام کا انداز اور نمونہ بالکل وی ہو جو کہ نجی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں تھا۔ ابن اشیر کی روایت ہے کہ جب تک تجاج زندہ رہا المات کے فرائض خود اوا کرتا رہا اور جب کی روایت ترب آ بہنی تو ایوا کرتا رہا اور جب موت کا وقت ترب آ بہنی تو ایوا کہ المات کے فرائض خود اوا کرتا رہا اور جب

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر کو دیکھتے یا اس کا ذکر کرتے تو دل پر اتن رفت طاری ہو جاتی اور آپ کی آنکھوں ہے آنسو بنے لگتے۔ یہ وہ دل کیفیت ہے جو ہرانسان کو ہروقت میسر نمیں آسکی۔ ابن اثیرانی آریخ

## Marfat.com

الكال ميں بيان كرنا ہے كہ ايك مرتبہ تجائ تقرير كردہا تھا دوران تقرير ميں قبر كاذكر آئيا۔
جائ بار يار قبر كالفظ دهرا آ اور كتا رہاكہ دہ تنائى كى جگه ہے اور وحشت كا كھرہے۔ وہاں
آدى بالكل غريب الوطن اور بي يارو مدگار ہو گا۔ وہاں نہ توكئى افيس اور دوست ہو گانہ
مونس و خمگسار۔ تجاج ان الفاظ كو بار يار ديرا آ خود بھى رو آ اور دو مرول كو بھى رالا آ رہا۔
اگرچہ بظاہر سے چيز معمولى كى نظر آتى ہے "كيان اس كى پسائيوں ميں تجاج كے دل مصطراور
قلب متنى كو ائف و احوال كى بے بناہ موجيس محسوس كى جا كتى ہيں۔

خاندان ابوطالب سے حسن سلوک

قباح کا سیای ماحول کچھ اس قتم کا تھا کہ حضرت علی کے خاندان کی جمایت کر کے حکومت سے وابستگی اور خوشگوار تعلقات استوار رکھنا ممکن نہ تھا۔ اس خاندان سے عدوا تیں مدسے بردھ چکی تھیں۔ خاندان ابو طالب کے کمی فرد سے حس سلوک یا جمد ردی کرنا مستحن نہ سمجھا جا تا تھا۔ بید وہ زمانہ تھا کہ علویوں اور ان کے رشتہ واروں کو افتحت اور دکھ سے محفوظ رکھنا بھی بہت بڑا کارنامہ تھا۔ بیس بیہ سمجھتا ہوں کہ تجاح کی پارسائی اور تھوئی کی سب سے بردی شمارت بیہ ہے کہ اس نے حکومتوں کے اختلاف اور عدواتوں کے باوجود اپنے سارے عمد حکومت میں ابو طالب کے خاندان جس نے کسی فرد کو جمیں ستایا اور نہ کمی کو دکھ دیا (العقد عمد عمومت میں ابو طالب کے خاندان جس نے کسی فرد کو جمیں ستایا اور نہ کمی کو دکھ دیا (العقد عمد عمومت میں ابو طالب کے خاندان جس نے کسی خرد کو جمیں ستایا اور نہ کمی کو دکھ دیا (العقد عمومت میں ابو طالب کے خاندان جس نے کسی خرد کو

ایک دن جائ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا جس نے شجاعت و براوری کا کوئی کارنامہ مرانجام دیا ہو وہ ملائے آئی اٹھ کر مرانجام دیا ہو وہ ملائے آئی اٹھ کر ایس انجام دیا ہو وہ ملائے آئی اٹھ کر کہنے لگا کہ جس نے زندگی جس ایک بڑا شاندار کارنامہ کیا ہے۔ جائ نے اس کی نوعیت لو جھی تو اس نے جواب دیا کہ جس نے اہام حسین کو قتل کیا تھا۔ میرے اس کارنامے میں کی اور مخص کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ من کر تجائے کا خون کھولنے لگا۔ لال پیلا ہو کر جائے کا خون کھولنے لگا۔ لال پیلا ہو کر جائے نے کہ اس میں آئی ہو کہ اس میں اور محض نے کہا میری آئی ہول سے دور ہو جائو اور حضرت اہام حسین آیک جگہ آئی نہیں ہو سے دور ہو جائو اور حضرت اہام حسین آیک جگہ آئی نہیں ہو سے مہ کراہے مجل سے نکل دیا در کوڑی تک نہ دی (ابن اللائم ناکان میں جائی دور ہو جائو اور کوڑی تک نہ دی (ابن اللائم ناکان میں جسل سے نکل دیا اور کوڑی تک نہ دی (ابن اللائم ناکیوں کی وجہ

ے برے ذیر بار ہو گئے۔ انہوں نے مصلحت ای میں دیکھی کہ اپنی لخت جگرام کلؤم کا نکاح تجارت نے سرال ہے برا نکاح تجاب ہے کہ اپنی لخت جگرام کلؤم کا فاضانہ سلوک کیا۔ ان پر لاکھوں روپے خرچ کیے۔ ان کے افلاس اور تنگلت کی خوشطال اور فارغ البابل سے بدل دیا۔ آٹھ ماہ گزرنے کے بعد ظیفہ عبدالملک کے بیٹے ولید نے اس نکاح پر عند جیٹی شروع کردی اور محاذ جنگ بیہ قرار دیا کہ عربوں کی معزز ترین خاتون اور بنو عبد مناف کی سیدہ کو دو ثقیف کے تجاج جیسے معمول فرد سے بیاہ دیا گیا ہے۔ اس شادی کو انمل جو تر قرار دے کر عبدالملک کو برابر اکسانا دہا اور اس وقت تک جین نہ لیا۔ بہت کہ حب تک کہ جاج کے ام کلؤم کو فورا طلاق دے دو (العقد کا 191)

بظاہر تو حضرت عبداللہ بن جعفر کے خاندان کی سیادت کا اعتراف اور شرافت کی مختصہ اور ممایت مقصود ہے کہ لیکن ہوشمند لوگ سجھتے ہیں کہ کتنے سیاسی اور نفسیاتی محرکات اس "نیک جذب "کی پشت بنائی کورہے ہیں۔

جان کی مجوریاں بھی ہمارے شامنے ہیں وہ خلیفہ کی تھم عدولی نہیں کر سکا اور اگر

کرے تو صرف زندگی کی نعتوں ہے ہی نہیں ' بلکہ زندگی ہے بھی محروم ہو تا ہے۔ بسرحال

اس نے طلاق دے دی' لیکن اس مرد مجاہد کو آفرین کمنا چاہیے کہ تعلقات منقطع کر لینے

کے بعد بھی بڑی موت' فیاض دلی اور حسن سلوک کا ثبوت دیا' جب تک ججاج زندہ رہا۔
ام کلام کے سارے افراجات کا کفیل رہا اور جب تک عبداللہ بن جعفر زندہ رہے۔ مجاج
بری فیاضی اور فراخ دلی ہے ان کے ساتھ حس سلوک کرتا رہا (العقد ا: ۱۹)

رنت تلب

تجاج کی خداخونی اور رقت قلب سے متعلق ابن اٹیر(الکائل سن ۱۳۳۱) کے بیان کیا کہ ایک مرتبہ خلیفہ عبدالملک نے تجاج کو لکھا کہ ایک مختص اسلم مالی کے بارے میں مجھے یہ خبر کی ہے اور ساتھ ہی تھم لکھ بھیجا کہ اسلم کو قتل کرویا جائے۔ تجاج نے اسلم کو بلایا اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ امیرالموشین تو تشریف فرما نمیں ہیں "مم کب تشریف رکتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ اے وہ لوگوجو ایمان لائے جب کوئی فاس تعمیلاے

## Marfat.com

پاس می هم کی خرلائے۔ تو اچی طرح جمتین کرلو۔ مقصد یہ ہے کہ امیرالومنین کو جو اطلاع پیٹی ہے وہ فلط ہے۔ آپ امیرالومنین کی خدمت میں لکھ کر بھیجیں کہ بھی پر چومیں حورتوں کی روزی اور خوراک کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ عورتیں باہر وروائے ہی روزائے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ عورتیں باہر وروائے پر کھڑی ہیں۔ آپ انہیں بلا بھیجیں۔ انہیں اندر بایا گیا تو کوئی تو اس کی ہاں تھی کوئی خلا، کوئی چی کوئی ہیں اور کوئی پٹی۔ سب سے آخر میں ایک دس سالہ پئی واقل موئی۔ جانے نے چھوٹی پئی سے اوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ آپ کا ہملا کرے بیس تو اس کی بٹی ہوں۔ پھراس پئی نے شعروں میں چند معروضات پٹی کیں 'جن کا مفہوم میں جند معروضات پٹی کیں 'جن کا مفہوم ہیں۔ ہے:

''اے خاج آگر تونے اسے قتل کر دیا تو تو محض ایک آدی کو قتل نہیں کرے گا۔ بلکہ اس کے ساتھ خاندان کے چوبیں افراد کو بھی قتل کر دے گا۔ بلکہ اس کے ساتھ خاندان کے چوبیں افراد کو بھی قتل کر دے گا۔

اے عباج! اس كے قتل كے بعد حارا كفيل كون موكا؟

اے جاج اِیا تو ہم پر احسان و کرم کردے یا ہم سب کو اکٹھا گل کردے۔ مید من کر جاج کی ایکھیں آبدیدہ ہو سمیرے۔ اس نے سارا ماجرا فیلفہ کو لکھ بھیجا۔ فیلفہ نے

یں و یہ ہاں کا بیان جمیرہ ہو ہیں۔ مات سال کر میں ہات ہے۔ جواب دیا کہ اگر میں بات ہے مجراس آدی ہے حسن سلوک کیا جائے۔

سخادت ٔ ریانت اور پاس عمد

قباح برا ویانت دار اور امین قعاد اسے دعدوں کا پاس قعاد وہ بیشہ کو حش کر آک وہ مکی کے عبد کو شہ قرائ اسے بیہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ کوئی دو سرا آدی بدعمدی کرے۔ البلاذی نے انباب الاشراف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے تجاج کی ابات و دیانت کا پت چاہا ہے۔ ایک مخص تجاف نای تجاج کے پاس آیا۔ قتل و خون کے سلط میں جباف کے دمہ بہت می رقوم واجب الدوا تھیں۔ اس نے تجاج سے دو ہے گئے۔ تجاج نے کماکہ میرے پاس اللہ کی ابات ہے۔ میں اللہ کے بال میں ایک بینے کی بھی خیانت نہیں کہ کہ کہ میرے پاس اللہ کی ابات ہے۔ میں اللہ نے مال میں ایک بینے کی بھی خیانت نہیں کر مسکا۔ اس نے جمرض کیا کہ آپ مرکاری فزانے سے نہیں دینا چاہتے تو نہ سمی اللہ نے کہ بھی ویت بھی دیں۔ خاص سے بھی

رقم عطا كد- يد كمه كراس في تجاج كى الانت اور ديانت كى تعريف شروع كر دى- بلاً خر تجاج في الله الكه و ديم الني إس سه وك ديني

قبان کی سخادت کا یہ حال تھا کہ جردوڈ دس فریوں مکینوں کو کھانا کھلایا کر اتھا۔
ایک مرتبہ کا ذکرے کہ تجاج نے سجستان کے حاکم رتبیل ہے معاہدہ کیا کہ وہ سبعستان
پر سات برس تک حملہ آور نہ ہو گا اور رتبیل نے دعدہ کیا کہ وہ ٹو لاکھ درہم کی رقم سمالنہ
اوا کرے۔ یہ اوائیگی نفتری کی صورت پس نہ تھی ' بلکہ بصورت بخس تھی۔ جب معاہدے کی میعاد ختم ہو گئی تو تجاج نے اشھب بن بشیر کابی کو صحبستان کا والی مقرر کر کے محیجا۔
اشھب نے رتبیل کو جنس کے بارے پس تک کرنا شروع کیا۔ رتبیل نے تجاج ہے شکاے کی عجاج کے اشہب کو معزول کرویا (فترح البلدان ص کے سال

جب تک تجاج ذیرہ رہائی کے دیربے اور رحب و طال کی وجہ سے اپنے پرائے مب معاہدوں اور سیای فیملوں کی پابندی کرتے رہے 'کین تجاج کی موت کے بعد وعدوں کی پابندی چنت اور تختی کے باوجود فیر مسلم خکرانوں کی پابندی چنداں ضروری نہ سمجی گئی۔ تجاج کی بیئت اور تختی کے باوجود فیر مسلم خکرانوں اور جمہور کو اس بات کا اعتراف تھا کہ اسے اپنے الفاظ کا برا پاس ہے۔ ایک دفعہ بات منہ سے کمہ دی پھرکیا مجال جو مر موجی انحراف ہو جائے۔ وشمن یہ مجی خوب جائے تھے کہ وہ لکر کشی اور معم کو مر کرنے کے لیے روپ یہ بدی بوی ب ورب فی اور ب جگری سے خرج کرنے والا حاکم ہے۔

عنان حکومت بزیر عرالملک کے ہاتھ یم تقی۔ حاکم سجستان نے درصلہ اوا
کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس سے تفاضا کیا گیا تو رتبیل نے دریافت کیا کہ ان لوگوں کو
کیا ہوا جو خالی بیٹ آیا کرتے تھے۔ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سیاہ رنگ
کے نشان پڑ گئے تھے۔ رتبیل کو بتایا گیا وہ لوگ تو موت سے ہم آخوش ہو چکے ہیں۔ محریج
تو یہ ہے کہ وہ لوگ تم سے زیادہ ایفائے عمد اور وعدول کا پاس کرنے والے تھے۔ وہ تم
سے زیادہ بمادر اور طاقت ور تھے۔ رتبیل سے بوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ تم تجان کو تو
رضلے اوا کرتے تھے، کیکن ہمیں اوا نمیں کرتے۔ اس نے جواب ویتے ہوئے بوے یک

ہت کی۔ کماکہ تجاج بلاکا آدی تھاجب وہ کی چیز کے حصول میں کامرانی اور فتح مندی سے ہم کنار ہو تا تو پھروہ بیزی سے بیزی رقم خرج ہو جانے کی مطلق پروا نہ کر آ۔ خواہ مم کے بدلے میں کمی کو ڈی بھی وصول نہ ہو اور تماری بیہ طالت ہے کہ تم ایک روہیہ خرج کر کے اس کے بدلے میں وس روبوں کی امید رکھتے ہو۔ چنانچہ رتبیل نے بنو امیہ اور ایسلم خرامانی کے والیوں میں سے کمی کو بھی ڈرصلے کی ایک پائی اوا خیس کی (نتوح البلاان) میں میں میں کہ بھی ڈرصلے کی ایک پائی اوا خیس کی (نتوح البلاان) میں میں میں البلدان میں میں ک

جذبه اطاعت قرآن

دوسری گونا گول خویول کے ساتھ تجان بیں بید خوبی بھی بین نمایاں تقی کہ ایک فیملہ صلور کردیے کے بعد جب اسے قرآئی علم معلوم ہو جا آ او وہ فورا قرآن مجید کے علم کے سامنے مرتئلیم غم کردیا۔ ایک مرتبہ سلیک بن سلکہ عجاج کے پاس آیا اور اس لے شکایت کی کہ بھی پر فلال فلال شخص نے ظلم و ستم کیا ہے۔ میرا مکان ممندم کردیا ہے۔ یہ من کر جاج نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ دنیا بیس میں دستور رہا ہے۔ تصور وار کی جگہ بے قصور کڑا جاتا ہے اور بحرم کے بجائے معصوم انسان مارا جاتا ہے۔ اس پر سلیک نے قرآن مجید کی ہیر آجت پڑھتے ہوئے کہا کہ قرآن کا ارشاد تو بچھ اور ہے:

لین اے والا جاہ اس کا باپ بو ڑھا ہے اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجھے ہم آپ کو احدان کرنے والوں میں سے سجھتے ہیں۔ جواب اللہ اللہ اس بات سے دیچائے کہ ہم کسی اور کو پکڑیں سوائے اس فحض کے جس کے پاس ہماری چیز لی ہے ورنہ ہم تو ظالموں میں شار ہوں گھ۔" جب عجاج نے یہ آیت سی تو سرجھکا ویا۔ بزید بن مسلم

کو بلا کر تھم دیا کہ اس مخف کے ساتھ جو جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ساتھ بن یہ فیملہ بھی صادر کر دیا کہ اس کا مکان تقیر کرا دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ شاعرتے جموث اور غلط کماہے اور اللہ کی بات کی ہے (العقد اُ: ۱۱)

#### امن عامه كاخيال

جاج کو امن عامر کابرا خیال رہتا۔ اس کی بیشہ کی کوشش رہی کہ چوری اور ڈکھی کی واردا تیں نہ ہوئے پائیں۔ رائے پر امن رہیں۔ عوام کی شمری زندگی خطروں سے پاک نظر آئے اور جمہور محموس کریں کہ ان کی زندگی امن و امان سے گزر رہی ہے۔ جب بھی کوئی چوری یا ڈکیتی کا واقعہ چیش آ با تو تجاج شخین ترین مزا دینے سے بھی گریز نہ کر آ۔ جاج نے خراسان کے گورٹر قتیب بن مسلم کو خط کھا کہ و کمح بن حسّان بھرو میں رہتا تھا۔ پھر سجستان جا کر چوری کی وارد تیں کرنے لگا۔ اب وہ تراسان میں سکونت رکھتا ہے۔ میرا یہ خل بینچتری اس کا مکان مندم کردد (المقد اندے) ،

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ تجاج کو معلوم ہوا کہ چند عربوں نے راستوں کو مسافروں
کے لیے مخدوش بنا رکھا ہے تو اس نے ڈاکوؤں کو لکھ کر بھیجا کہ تم لوگوں نے سمجھ رکھا
ہے کہ فقتہ و فساد کوئی معمولی چڑہے۔ میرا ادارہ ہے کہ شمواروں کا ایک دستہ بھیج کر
تمھارا بال و دولت نیست و نابوو کردوں ہماری عورتوں کو بیوہ بنا دوں اور تمہارے نیچ
میتم چھوڑ دوں۔ جب انہیں سے خط پہنچا تو انہوں نے راستوں کے امن و ابان کو بحال کر
دیا اور اپنی جان بچانے کی خاطرائے گھروں کی راہ لی(العقد ما: ۱ے)۔

#### انساني جذبات

جان ہماری طرح کا ایک انسان تھا جب اس کے جذبات کو اکسایا جا آ اور اس
کے خاندان کی بزرگ اور اس کے عمدے کی جلالت قدر کا واسطہ دیا جا آ تو وہ درخواست
کنندہ کی درخواست پر ہمدردانہ غور کرنے کے لیے آبادہ و تیار ہو جا آ تھا۔ ایک مرتبہ امام
شعبی نے تجاج ہے کمی چیز کے لیے درخواست کی "کین تجاج نے اس کی درخواست کو
درخواشنا نہ سمجھ کر کمی دو سمری فرصت پر اٹھا رکھا۔ امام شعبی نے دوبارہ لکھا گر اس
مرتبہ علم نفیات کی دوشنی میں معروضات چیش کیس۔ آدرگ جان کو چیزا تھا کہ ساز
دل بجنے لگا المام شعبی نے لکھا کہ آپ عواق کے حاکم اعلیٰ ہیں۔ تجاز کے نامور بزرگ

حطرت عودة بن مسعود ثقفی کے نواسے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ معذور تصور خیس کیے جا سکتے۔ یہ الفاظ پڑھ کر تجاج کا چرو خوشی اور مسرت سے تمتمالے لگا اور تھم دیا کہ هعیمی کی حاجت فور آ پوری کردی جائے (العقد اُ: 22).

بحيثيت خاوند

جان کی زندگی کا میر پہلو بھی برا شائدار ہے کہ وہ انسانوں اور قوموں کی نفسیات کو خوب سجمتنا تھا اور وہ ہر آدی ہے مختلو اور سلوک کرتے وقت اس کی استعداد اور ر بخانات کا خاص خیال ر کھتا تھا۔ یوبوں کے معالمے میں بھی وہ اسی اصول پر کاریز تھا۔ ایک وفعہ بجان کے ہاں محفل جی ہوئی تھی۔ عورتوں کا ذکر خیر ہونے لگا۔ جان کے کہا کہ میری چار یوبوں ہیں جن کے نام میر ہیں:

(۱) ہند بنت مملب (۲) ہند بنت اساء (۳) ام الجلاس بنت عبد الرحمن (۲) امت الرحمن بنت جریر العجملی۔ نام بتانے کے بعد ہر یہوی سے اپنا سلوک اور معاش تی العلقات بیان کرتے ہوئے نمایت لطیف انداز میں ہرا یک پر نفیاتی تغید کی کئے لگا کہ جب میں ہند بنت مملب کے پاس ہو تا ہوں تو میری جذباتی کیفیت اس نوجوان بدو کی طرح ہوتی ہے جو اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ مل کر خوب تھیلے کودے۔ جب ہند بنت اساء ہوتی ہوتی ہو تا ہوں اور میری حالت اس تاجدار کی طرح ہوتی ہو تا ہوں اور میری حالت اس تاجدار کی طرح ہوتی ہے جو بوٹ و قار اور حمکنت کے ساتھ دو مرے بادشاہ کے ساتھ بیشا ہوا ہو۔ جب میں ام الجلاس کے پاس ہو تا ہوں نو میری مثال اس بود کی طرح ہوتی ہے جو دو سرے بدو کا کی محفل میں بیشے کر بزے چگارے لے لے کر شعرو شاعری کر رہا ہو۔ تھے کہانیاں بدول کو علی احت الرحمٰن بنت جریر کے پاس ہوتا اور طاکف و طراکف کہ من رہا ہو۔ جب میں امت الرحمٰن بنت جریر کے پاس ہوتا اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہو۔ جب میں امت الرحمٰن بنت جریر کے پاس ہوتا اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہو۔ العقد "سوت ساتے کہ ایک عالم دو سرے عال اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہے۔ العقد "سوت سے کہ ایک عالم دو سرے عال اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہے۔ العقد "سوت سے کہ ایک عالم دو سرے عال اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہے۔ العقد "سوت سے کہ ایک عالم دو سرے عال اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہے۔ العقد "سوت سے کہ ایک عالم دو سرے عال اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہے۔ (العقد "سوت سے کہ ایک عالم دو سرے عال اور فقما کی مجلس میں بیشے یا تیس کر رہا ہے۔ (العقد "سوت سے کہ ایک عالم دو سرے عالم اور فقما کی محلوم ہو تا ہے کہ ایک عالم دو سرے عال

املامات

جاج کے شاغدار کارناموں کی فرست بڑی طویل ہے۔ وہ برا مرمان اور وقادار فض قفا۔ وہ غربوں اور محتاجوں کا بھیشہ خیال رکھتا۔ اس نے وافلی اور خارجی فتول کا سدیاب کیا۔ اسلامی فتوحات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کر دیا۔ جاج پہلا حاکم تھا جس نے درہم پر قُلْ هُوَ اللّٰهُ الْحَدُّ لَكُما۔ سحابہ کے بعد وہ پہلا آدی تھا جس نے فرجی ضرور توں اور حکری مصلحتوں کے بیش نظر شرواسط کی بنیاد رکھی۔

دہ براغیرت منداور بداور انسان تھا۔ مسلمان عورتوں کی عصمت بچانے اور انسیں ڈاکوؤں کی پنج سے رہائی دلوانے کی خاطر سندھ پر لشکر کٹی کی اور ستر لاکھ درہم خرچ کر کے انسیں غیر مسلموں کے ہاتھ سے نجات دلائی۔

تباج حالیت کی با تاعدگی کا برنا خیال رکھتا اور پر تال وغیرہ کے معالمے میں برنا می الم تھا۔ اس سلم میں مید بات بری ضروری تھی کہ حالیت الی ذبان میں لکھے جائیں جو ہر آدی کے لیے قابل فیم اور آسان ہو۔ تجاج کے وقت تک عراق کی آمد و خرج کا حساب فاری زبان میں لکھا جا آ۔ تجاج نے عراق کے انتظامت کی باگ ڈور ہاتھ میں لیتے ہی زادان فرخ اور صالح بن عبدالرحدی کے تعاون سے دیوان عراق کو عربی زبان میں ختل کر ویا۔

وہ عربوں کے وقار اور عربی کا برا حالی تعااور عربی زبان تو اس کے احمان سے مجھی عمدہ برا نہیں ہو سکتی۔ تجاج کے اپنے ذبائے تک مید رواح تھا کہ عربی لکھتے وقت فقط اور ذیر ' ذیر' پیش وغیرہ مفقود ہوتی تھیں لیکن تجاج نے عوام کی سوات کو بد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے پڑھنے کو آسان بنا دیا۔ اس پر ذبریں' ذیریں اور پیشیں وغیرہ لگا دیں۔ نقطے لکھ دیے اور قرآن مجید کی اشاعت میں بہت حصہ لیا۔

ملکی امن د المان قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ تجاج کو اس بات کا بردا شوق تھا کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو۔ وہ ہروقت جسور کی فلاح و بصود کی قلر میں رہتا۔ چنانچہ زراعت کی ترقی کے لیے ضریس کھودیں۔ پر انی ضموں یالخصوص ضمروجلۂ و فرات کو مرمت کر کے شے سرے سے جاری کیا۔ بہت کی خی ضریں تیار کرائیں۔ جلد اول

جہاج کو ذرقی شروت اور پردادار کو بدھانے کا بینا خیال رہتا تھا۔ اس مقصد کے نظر ضریں بنوانے کے علاوہ جہاج نے یہ تھم ٹانڈ کر دیا کہ کوئی محض کیستی باڑی چھوڑ کر شمری زندگی اختیار نہ کرے ' آکہ ذرقی بیداوار میں کی نہ ہونے پائے۔

تھاج نے عراق میں نیا بندوہت جاری کیا۔ زمینوں کی پیاکش کر کے ہر معلم کی فائن کی مددوم مرد کروس ع

جائے نے بہت ی ب آباد زمینوں کو آباد کر کے کین باؤی شروع کرا دی۔ جوبڑوں اور زیر آب زمینوں کو خٹک کرانے کے بعد اشیں قاتل زراعت بنا کر ملک کی پرداوار میں معتبہ اضافہ کیا۔

عراق کے شہول میں بید وستور تھا کہ ہر شہرے ناپ اور قال الگ الگ تھے۔ عباح

نے علم نافذ کر کے سارے عراق کے پیائے ' ترازد اور باٹ ایک جیسے مقرر کر دیئے۔ مجان نے شہوں کی صفائی اور لوگوں کی صحت کے لیے کئی تانون بنائے۔ اس نے

جن سے مہون کی صفاق اور تونوں کی مشت سے کی فانون جائے۔ اس سے شہر واسط کے بازاروں اور گلی کوچوں میں پیشاب کرنے کی ممافت کروی اور خلاف ورزی کر کردا لیک قبلی موان میں اقد تھیں شریعی سے تاتی کی اس میں میں

کرنے والے کو قید کی سزادی جاتی تھی۔شریس آوارہ کتے تل کرادیے گئے۔

جاج نے فوج میں بحرتی کے لیے عمر مقرد کر دی۔ وہ عمر رسیدہ اور کرور لوگوں کو بھرتی نہ کیا کر آ تھا۔ جاج فوج کے لیے لوعر تشررست اور جومند جوانوں کو پند کیا کر آ تھا۔ بھرتی کے دقت جاج امیدداردں کے کپڑے اثروا کر انہیں ادھرادھرووڑا آبا اور جسمانی

علت بحری سے وقت جی امیدواروں سے چرسے امروا مراسیں او طراو طررو را ما اور جسمای صحت کا بری تختی سے امتحان لیتا تعلیہ ملکی امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے تجاج نے مرزمین عراق میں کرفیو آرور نانذ

سی میں میں والان کو بھی رہنے ہے سیے جائے کے سرزتین طران میں کرتے ارڈر ٹاکڈ کرتے ہوئے سے تھم دیا تھا کہ کوئی شخص نماز عشا اور نماز فجرکے درمیان گھرے باہر نہ لیکا۔ خلاف ورڈی کرنے والوں کی سزا موت تھیء

حضرت این ذیر نے بزید کے عمد حکومت میں کعبہ کو از سر نو تقیر کرتے ہوئے اس کی عمارت میں توسیع کرا دی۔ برے برے ستون بنائ اس کی دیواروں کو گلکاری اور پکپاری سے مزین اور خوشما بنا دیا۔ تجاج کے نزدیک این ذیر کی تقیرو توسیع اور تزکین سے کعبہ کی ناریخی اور اثری ایمیت کم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ تجاج نے کعبہ کی ممارت کو گرا کر عمد نبوی کی طرز پر دوبارہ تقبر کیا۔

ای طرز پر ددباره تعیمر کیا۔ ای طرح نجاج کے مدینہ شریف میں بنو مسلمہ کی بہتی میں ایک میچر تعیمر کرائی۔

ن میں جن کے مصنفہ سریف کی ہو سلمہ فی ملی میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ تجان کی تابلہ تول اور کامیابیول کو دیکھ کر لوگ اسے ساتر و جادوگر کئے لگے۔ گول نے سمجے لول کے ایس اسماع علم ورا

لیمش لوگول نے یہ سمجھ لیا کہ خاج کو اسم اعظم معلوم ہے۔ مختصر کے خاج کر کل مار چند طور اور میں میں میں میں میں میں

مختریہ کہ مجان کے کارنائے اپنے شاندار اس کا کردار انتا بلند اور اس کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ اسلامی تاریخ اور عربی ادب اس کے اصانات سے بھی عمدہ براء نہیں ہو سکتے۔ اس کی قابلیت 'ہنر مندی اور ونہنی و انتظامی خویوں کا اعتراف اس سے بیرے کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی جیسا دانشمند اور لائق حکمران میں آر دو کرتا ہے کہ کاش جیسے عبان جیساانسان مل جائے جو حکمرانی اور انتظام سلطنت میں میرا باتھ بٹائے

900

# فيخ الرئيس بينان الموزليفي ورعام

س جری کے لحاظ سے ابن سینا کو پیدا ہوئے ایک بزار برس سے زیادہ ہو گئے
ہیں۔ جس زمانہ بیں ابن سینا پیدا ہو کربروان چڑھا، خلافت علیہ دم تو ثر رہی تھی۔ خلیفہ کا
عام محض نقدس کی حیثیت رکھتا تھا سلطنت پارہ پارہ ہو چگ تھی نظم و نسق کا شیرازہ بھرچکا
تھا۔ طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ برے علاقہ بیس ایک خود محار سلطنت کی باگ ڈور
سنجمالے نظر آ تا تھا۔ اگر خلیفہ بغداد سے کمی تھم کا تعلق تھا بھی تو محض روحانی۔

#### علمی مقام

ابن سینا فلاسفة اسلام کی صف اول میں شار ہو آ ہے۔ وہ ان معدودے چند دانایان عالم میں سے ہے جنوں نے علم کلام کے اصول اور مبادیات وضع کیے۔ فی الرکیس ابن سینا ان پیش رو حکمائے اسلام میں سے ہے جنوں نے فلفہ اور وین کو کیجا کرنے کی کوشش کی۔ وہ قلفہ و حکمت کلب و تجوم اور مبیعات والنیات میں یگانہ روزگار اور علامة فمان کملایا۔ اس کی قسرت مشرق و مغرب میں پہلی اور وقت کی مقول ترین علی زبان لین للطنی میں اس کی قلفیانہ تصانیف اور طبی کتب کے ترجے کیے گئے۔ فی الرکیس کی فیمن قبان کملایا۔ اس کی قلفیانہ تصانیف اور طبی کتب کے ترجے کیے مینے۔ فی الرکیس کی شمر آفاق کمان مولی میں سے زائد مرجہ زبور طبیع سے آراستہ ہوئی فربان میں شائع ہوئی۔ سولوں اور درس گاہوں میں معالیات کے فصاب میں شائل رہی۔ اور یورپ کی تمام یو ندرسٹیوں اور درس گاہوں میں معالیات کے فصاب میں شائل رہی۔ اس امرے بخبی اندازہ کیا جاسکت ہوئی۔ اس امرے بخبی اندازہ کیا جاسکت ہوئی۔ اس امرے بخبی اندازہ کیا جاسکت کے این سینا یورپ میں کتنا ہردامزر رہا۔

#### Marfat.com

ابن سینا ایک متاز ذہنی افرادے رکھتا ہے۔ اس نے تو ابن رشد کی طرح ارسلو
کے فلسفہ کی کورانہ تقلید شیس کی اور نہ ابد نصرفارانی کے تمام فلسفیانہ خیالات کو اپنایا ' بلکہ
اس نے تو ابن رشد اور فارانی کو ارسلو کی بے جا تقلید پر مورد عماب شحیرایا۔ ابن سینا کو
ارسلو سے جمل کہیں اختلاف ہوا ' اس نے ' بڑی دیائت واری کے ساتھ چیش کیا۔ آگرچہ
ارسلو اور ابن سینا کا انداز اصول و مبادیات میں کیساں ہے ' لیکن اغراض و انجام استباط میں
دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

خاندان و ماحول

ابن سینا ایسے علم ، وست گھرانے میں پیدا ہوا جمال فلف و حکمت کے چرہے دن رات رہتے تھے۔ مصرے اساعیل میلغ اور علما آتے تو ابن سینا کے دالد کے ہاں قیام کرتے۔ ابن سینا کہتا ہے کہ میراوالد اسامیل عقائد رکھا تھا اور جس نے اسپے گھری محفلوں میں بڑے بڑے علما اور عقما کی زبان سے لفش اور مقل کے بارے میں محفظو اور بحث میں

#### پیدائش اور نام ونسب

ابن سیناکا باپ عبداللہ حسن بن علی بلخ کا رہنے والا تھا۔ سلائی حکران نوح بن منصور کے عمد حکومت میں وہ بخاراً کے آیک شہر و خرشین "کا حاکم مقرر ہوا۔ بالآخر ای گاؤل کی آیک نوجوان لوگ مسات ستارہ سے عقد نکاح ہو گیا اور اس خاتون کے بطن سے اسلام کا شاندار حکیم اور طب مشرق کا شخ الرکیس باہ صفر سے ساتھ میں عدم سے منتہ شہوو میں آیا۔ والدین سے حسین نام رکھا ابو علی کنیت مشہور ہوئی۔ ونیائے علم و فشل میں ابن سینا کے لقب سے شرت دوام کا مالک قرار بالا۔ اور شخ الرکیم کے معزز خطاب سے زبان معمود خاص ہوا۔

تعليم اور اساتذه

ابن سینا کی عمر پانچویں بدار تھی کہ اس کے باپ نے بخارا میں جاکر مستقل سکونت

#### Marfat.com

افتیار کرل۔ ہونمار بچے نے ہوش سنبھالا تو گھر میں علم و سکت کے چشے اہل رہے تھے۔ این سینانے دس برس کی عمر تک قرآن مجید وارب بردها۔

اس عرصے میں قرآن جید حفظ کر لیا اور ادب میں خاصی ممارت پیدا ہوگئی تھی۔
بعدازاں ابو بکراجر بن جحر خوار ڈمی سے علم لغت اور صرف و نحو حاصل کیا اور اسلیل زاہد
سے نقد۔ حس الفاق طاقطہ ہو کہ ابو عبداللہ ناقلی جیسا شہرۃ آفاق استاد' جو علوم منطق و
ریاضی میں بے نظیر سمجھا جاتا تھا ان ونوں اس کا بخارا میں گزر ہوا۔ ابن سینا کے بہ بے
سہ موقع غیمت سمجھتے ہوئے ابو عبداللہ ناقلی کو کچھ عرصہ کے لیے اسپتے ہاں شمرا لیا۔ ابو
عبداللہ ناقلی کا چند روزہ قیام ابن سینا کے لیے ازصد منید خابت ہوا۔ بونمار اور زہین طالب
علم نے ابو عبداللہ ناقل سے منطق کی مشہور کاب "ایسا غوتی" اور بیت و جغرافیہ میں
بطلیوس کی کاب "المجملی" سیقاً برخی۔

ابن مینانے اٹھارہ برس کی عمر تک وینچتہ تینچتہ علوم منطق محمت نجوم 'ریاضی اور طب میں بڑا کمل اور نام پیدا کرلیا تھا۔

شوق مطالعه

ابن سینا کے شوق تحصیل علم اور اشماک مطالعہ کا یہ عالم تھا کہ زمانہ طالب علمی پس مجھی رات بھر سونا نصیب نہ ہوا۔ اکثر آدھی رات تک پڑھتا رہتا۔ ممارا ون کماب بنی اور مطالعہ کی نذر ہو جاتکہ

طالب علم بوا ذہین اور تیز قهم تھا۔ شروع بی سے جسمانی قوت صحت کے ماتھ ذہی استعداد سے بھی بہرہ وافر پایا تھا ، چنانچہ بہت جلد علوم و فنون کی منازل طے کر لیں۔
این سینا کو علم طب میں تو کوئی ذیادہ وقت پیش نہ آئی۔ اس نے جب عملی طور پر مطب میں بیٹھ کر مریضوں کو دیکھنا اور ان کا علاج معالجہ شروع کیا تو معلومات اور تجربات میں گر ان قدر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تمو ڈے عرصہ میں یہ کیفیت ہوگئی کہ ابن سینا کے ارد کرد طبیبوں کا بجوم رہے لگا۔

فارانی سے استفادہ

البت اسے مابعد الطبیعیات علوم کو سیمھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوا اور ایک وقت تو البا آیا کہ ابن سینا پرشانی کی حالت میں اس شعبہ علم کو سیمھنے سے قطعا "مابوں ہو گیا۔ مگر اس کی خوش نصیعی کہ سیم پرشانی زیادہ دریا ظابت نہ ہو سکی۔ مابعد الطبیعیات کو سیمھنے میں ابو نصر فار ابی کے چند مسائل نے بڑی رہنمائی کی۔ اگر بچ پوچتے تو ابن سینا کی مابعد الجمعنی الجونوں کو دور کرتے میں جناد خل فار ابی کی تصانف کو رہا ہے اتنا کی اور کو نہیں رہا۔ یہ سبہ منزلیں اٹھارہ برس کی عمر تک طے ہو چکی تھیں۔

سلطان بخارا كأكتب خانه

خدا کی قدت و یکھنے کر ذہانت' حافظ اور شاہ دمائی کے ماتھ طالت بھی ایسے سازگار اور موافق ہو رہے ہے کہ دیکھ کر عشل ونگ رہ جاتی ہے۔ یا توت روی کو مروکا شاہ کر خانہ میسر آگیا تو اس نے شہول آور مکول کی حضیم ترین لغات "مجتم البلدان" کے نام سے لکھ ڈائی۔ اور ساتھ ہی اور شاعرول کے حالات پر ارشاد الاریب مینی مجتم الادباء بھی تیار کرئی میں حسن انقاق ابن سینا کو بھی نصیب ہوا۔

واتعات بول بیان کے جاتے ہیں کہ سلطان بخارا نوح بن مفور بیار ہوگیا۔ ابن سینا کو علاج کو موقع ہاتھ آیا۔ تشخیم اور دوا تیر بمدف خابت ہوئی۔ سلطان محت یاب ہو گیا۔ فرجوان طبیب کی شمرت اور اعزاز میں چار چاند لگ گئے۔ سلطان بخارا کا ایک برا شاندار اور نایاب کتب پر مشتمل عظیم الشان کتب خاند تھا۔ ابن سینا کو ذاتی اثرو رسوخ کے باعث وہال تک رسائی حاصل ہوگئی۔ قوت حافظ اور مخصیل علم کے لیے قوابن سینا مشہور نقائی اس موقع کو نفیمت جان کر خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے زبانے کے تمام مروجہ علوم لیمن منطق طبیعات مراجہ علوم الیمن الربیات اور فلفہ و حکمت میں اتن محمدی نظریدا کر ایک کہ منطق طبیعات کی صف اول میں برای مناز صند پر جگہ ملی۔

#### مريشان حالي

اتن سیناکی عمریا کیس برس کی ہوئی تو دالد کا انقال ہوگیا۔ باپ کا سامیہ اٹھ جانے کے بعد این سیناکی ذعد کی میں بری تبدیلی رونما ہوئی اگرچہ نوجوان حکیم مشرق ہروقت اپنے کام کاج اور مطالعہ میں مستقرق رہتا ہمین اس کی پریشانی اور بایوسی میں برابر اضافہ ہوتا چاگیا۔

جب ذرا سكون نعيب ہوا اور جرجان و در مذان اور اصفهان كے حاكموں ك درباروں بي رسائى ہوئى تو اس در اس تابوں بي اس درباروں بي رسائى ہوئى تو اس نے اپنى معرك آراكتابيں قلمبند كيس ان كتابوں بي الطب كى شمؤ آفاق فلسفانہ تصفيف "كتاب الشفاء" اور طب پر جامع تاليف "القانون فى الطب" خاص طور پر قائل ذكر بيں۔ جب ابن سينا جرجان پنچا تو بزى خت حالت تقى۔ ابو محمد شيرازى نے اسپنے پروس بيں ايك مكان خريد كر اس وبل فمرايا تاكہ وہ ابن سينا كے علم و فشل سے استفادہ كر سكے۔

#### قلمدان وزات

جرحان سے رے پہنچا تو عمس الدولہ کے دربار میں بری آؤ بھت ہوئی۔ عمس الدولہ اس وقت قرائی خاری سالدولہ اس وقت قرائی خاری سے صاحب فراش تھا۔ ابن سینا نے اس کا علاج معالج کیا تو وہ بالکل تکدرست ہو گیا۔ انعام و خلعت سے نوازا گیا۔ اور چالیس دن تک وہیں قیام رہا۔ عمس الدولہ دانائے مشرق کی خداواد قا ملیوں اور استعدادوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے این سینا کو وزیر دفاع مشرد کر دیا۔ ابن سینا نے نظم و نتق پر قرار کرنے کے لیے بختی سے کام لینا چاہا نتیجہ سے ہوا ابن سینا کے خلاف فوج میں بوا احتجاج ہوا۔ سم سے ہوا کہ عام بعنوں نے ابن سینا کو گر فار کرکے قید کر دیا۔ اس کا سارا سامان اور بناف در سال کو ساتھ ہی بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ابن سینا کو قتل کر دے۔ ملی و متاع لوث لیا۔ ساتھ ہی بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ابن سینا کو قتل کر دے۔ مثمل الدولہ نے اپنی فوج کی خاطر ابن سینا کو طلاح طواد میں دوبارہ بلا

رياكيا\_

ابن سینا کا دوق علمی طاحظہ ہو کہ دوران وزارت میں مجمی علمی مشاغل نہ چھوڑے۔ دن بحر تو حکومت کے کام کاج میں معروف رہنا اور رات کے وقت درس و ترریس میں مشغول ہو جا آ۔

قيروبندمين

مش الدولد كى وفات كے بعد حالات فى مجر پائا كھايا۔ ابن سيناكو ايك مازش كے الزام ميں كر فار كركے قلعہ فروحان ميں قيد كرويا كيا۔ اس قلع ميں چار مينے تك قيام رہا اور ييس ابن سينا فى اپنى مشہور كتاب سحى مين يقظان "تعنيف كى۔ اس كتاب ميں ابن سيناكى قيد و بندكى مشقوں اور صوبتوں اور صوفيانہ رموزكى طرف كافى اشارات پائے جات بیں۔

قید سے چھٹکارا نصیب ہوا تو صوفیوں کے جھیں میں اصنہان کا رخ کیا۔ وہاں سلطان علاد الدولہ تعظیم و تحریم سے چیش آیا۔

شوق تصنيف

ابن سینا کو تصنیف و آیف جس بری مهارت حاصل تھی۔ وہ نمایت قلیل مرت بیس کتاب لکھ دانات میں ہوں مہارت حاصل تھی۔ وہ نمایت قلیل مرت بیس کتاب لکھ دانات مجمی تو اس نے کتابیں جل خانے جس لکھیں، مجمی مغرف اور لکھنے جس بلاکی رات کے دفت اور مجمی محفل رقص و سرود جس ۔ اس کی کتاب پڑھنے اور لکھنے جس بلاکی سے درخواست کی کہ وہ کتاب الشفاکی حکیل کروے۔ این سینائے فورا تھی دوات اور کھنے مگوایا اور لکھنے بیٹے مجیلہ آن واحد جس کتاب کے سارے عنوان منبط تحریم جس لے آیا۔ کما جا ہے کہ ابن سینا پہلی ورق اور تعلق دوات اور کھنے جا ہے۔ کما جس سے سارے عنوان منبط تحریم جس لے آیا۔ کما جا ہے کہ ابن سینا پہلی ورق ایش موقات روزانہ کھاکر آتھا۔

این سینا کی زندگی بدی مصروف زندگی تھی۔ تکلیف و مصائب کی کشت فرمت و فراغت کی قلت ، خوابشات کے بے پناہ جوم ، آرزوں اور امیدوں کا وفور اور ذوق میں شوع تعلد وہ مشکل سے مشکل کتاب اٹھا نا اور ایک ہی نظریں اہم ترین مواقع اور مشکل ترین مواقع اور مشکل ترین مسائل پر عبور حاصل کر لیتا وہ تضیفات و تالیفات کو وہرانے اور نظرانی کرنے کا علای نہ تھا۔ ابن سینا کی تصنیفات اس کے وسیع مطالعہ جمری نظر جمہ گیر معلوات اور شاہ وماغی کی کھلی شہادت ہیں۔ ابن سینا نے فلف طب اور نجوم میں اتا نام پیدا کیا کہ قرون وسطیٰ میں اس کی تالیفات بالضوص کتاب الشفاء کتاب الاشارات القانون اور کتاب النجاۃ علماع مشرق و مغرب کا مرجع اور مراب علم نی ہیں۔

قلفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا کو علم نجوم سے بڑا شخت تھا۔ ای انهاک و شخت کے پیش نظر سلطان علاؤالدولہ والی اصفہان نے ذرکیر مرف کر کے ابن سینا کے لیے ایک وصد گاہ فقیر کروائی جہال ابن سینا سادر کوئی البتہ عیون الانباء کے مصنف کا کہنا اہم نتیجہ فیز نے تجربات اور معلوات فراہم نہ کر سکا البتہ عیون الانباء کے مصنف کا کہنا ہے کہ ابن سینا نے فلکیات پر نمایت محتقانہ اور پرمغز کائیں تکھیں اور ایسے آلات مصدید ایجاد نہ ہوئے سے کی وجہ ہے رصدید ایجاد نہ ہوئے سے کی وجہ ہے قرون وسطیٰ میں یورپ کے لوگوں میں ابن سینا فلفہ و حکمت کی نبیت علم نجوم میں بہت قرون وسطیٰ میں یورپ کے لوگوں میں ابن سینا فلفہ و حکمت کی نبیت علم نجوم میں بہت فروہ مشہور و معروف تھا۔

ابن سینا نے قیام اصنهان کے دوران میں ایک بے نظیر عمی افات کی داغ تیل والی متواف نے اس الفات کا نام اسلمان العرب " رکھا۔ یہ بجوید روزگار افات ابن سینا کے اپنے مسودے تک بی محدد رائی۔ کی فض کو اس کی ترتیب اور انداز کا علم نہ ہو سکا۔ بسرحال ابن سینا کی زبانت اور جودت طبع کی یہ دلیل کائی ہے کہ اس نے علم و فن کے بر شعبہ میں بدی گرال قدر اور بلند پایہ آلیفات و تقنیفات چھوٹیں۔ اس مختر مقالے میں یہ مخواتش قو نہیں ہے کہ اس دانائے علم کی تصانیف کی پوری فرست یمال درج کی جائے البت مختراع رض ہے کہ اس دانائے علم کی تصانیف کی پوری فرست یمال درج کی جائے البت مختراع رض ہے کہ ابن سینا کی چیس تمیں تاہیں تو شائع ہو چکی ہیں۔ ایک سو جائے البت مختراع رض ہے کہ ابن سینا کی چکیس تمیں تاہیں تو شائع ہو چکی ہیں۔ ایک سو

ہیں کے قریب مخطوطات کی صورت میں دنیا کے بڑے بڑے کتب خانوں میں محفوظ پڑی ہیں۔ جن میں فلف واللیات پر ۲۹ علم نجوم و طبیعات پر ۱۱ علم طب پر ۱۳۳ اور شعرو لظم ی این - اس کے علادہ کوئی ہونے دو سو کتابیں ضائع ہو چک ہیں ان کے وجود کا پہر علم شیں - صرف ان کے نام آریخ و میرت کی کتابوں میں محفوظ رہ کے ہیں۔ طاہر ہے کہ اگر میر پونے دو سو کتابیں ضائع نہ ہو تیں تو اعارے پاس علم و حکمت کابت بڑا ذخیرہ جمع ہو جا آ۔ اسلوب انگارش

این سینا کی تمام تصانیف میں ایک ہی اسلوب نگارش نہیں ہے۔ بلکہ مختلف كتابول من مخلف اندازيان نظر آنا ب-كتاب الثفاء كى عبارت من پختگى كم دكھائى ديق ے۔ اس کے مقابلے پر اس کی کتاب الاشارات کی عبارت بردی قصیح و بلنخ اور مسجع ہے۔ اسلوب بیان میں اس اختلاف کی ایک وجہ رہ مجی ہے کہ مین الرئیس نے کماب الثفاء تو عنوان شاب میں لکھی جب کہ تحریر میں پینتگی کم تھی اور اشارات عمرے آخری وورکی یادگار ہے جب کہ انشہب تلم میدان تحریر میں ترکمازیوں کے باعث شرت دوام کا باعث بن چا تھا۔ كتاب الثفاء كے اسلوب كے بارے يس بيات بھى قائل ذكر ہے كه ابن سینا نے اس کی تالیف ہدان میں اس وقت شروع کی جب وہ قلمدان وزارت سنبھالے ہوئے تھا۔ سب سے پہلے طبیعات پر تلم اٹھایا۔ پھرا انیات پر۔ ان اسباب کے پیش نظر كماب الشفاء اور اشارات كے اسلوب نگارش ميں اختلاف چندان تعجب انگيز نهيں رہتا۔ این سینا کے اسلوب کے سلطے میہ حقیقت نظرانداز نہیں کی جا مکتی کہ اس لے اسي أكثر فلسفيانه تصافيف ميس برا على اور محكم انداز بيان اختيار كيا ب- فلفدكي اصطلاعات دل کھول کر استعمال کی ہیں۔ اس کی تحریر میں بوا انتصار ہے۔ اس نے اجمال لبندي ك ماتھ مترادف الفاظ اور تحراريان كوپاس تك آنے شيں آنے ويا۔ اس وجہ سے عبارت بری مشکل اور مغلق ہو گئی ہے۔

اسلوب نگارش کے همن میں میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ابن سینا لے بعض چھوٹے چھوٹے رسائل میں رسزوکنایہ سے کام لیا ہے 'مثلاً رسالہ ''حص بن یقظان'' اور ''سلامان وابسال'' اور 'القدد'' میں ان مختل قصول میں مناعت لفظی کی روح کار فرما نظر آتی ہے۔ الفاظ بڑے مشکل اور دقیق استعمال ہوئے ہیں۔ ان رسائل کا اسلوب بھی علمی نہیں ہے۔ مشکل پندی اور مغلق نولی کا بیہ حال ہے کہ ہر لفظ کی حقیقت تک میٹیخہ کے لیے لفت کی ورق گروانی کے بغیر کامیابی نائمکن ہے۔

#### معاصرين اور تلامذه

ابن سینا کو اپنے عمد کے جلیل القدر اور یگانہ روزگار معاصرین سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ یہ ان کے خیالات سے اور وہ اس کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ ان نامور شخصیتوں میں آیک تو البیروٹی تھا، جس کے متعلق جرمن مستشرق زخالا نے اظمار خیال کرتے ہوئے اسے ونیا کی سب سے بری عقل قرار دیا تھا۔ اس طرح ابو سعید بن ابی الخیرے ملاقات ہوئی۔ ابو سعید اپنے زمانے میں صوفیا کا امام تصور کیا جاتا تھا۔ قلفہ اظمال کا نامور علی متحویہ کو بھی ابن سینا سے ملئے کا انقاق ہوا اور علی متحکو ہوتی رہی۔

این سینا کے شاگر دول میں ابو عبید جو زجانی ابو القاسم کرانی ابو عبد الله معصوی اور بھن سینا کے شاگر دول میں ابو عبید جو زجانی اور بھن اللہ میں شار کیا ہے۔ یہ سب لوگ ریاضت طبیعات اور حکمت و فلفہ پر صاحب نفذو نظر گزرے میں۔

#### چند علمی نظریئے

ابن سینا کے نزدیک زمین مترک ہے 'وہ کشش ثقل کا بھی قاکل ہے الیمن وہ کہتا ہے کہ چیزس مرکز کی طرف محنچ چلی آتی ہیں۔ علم طبقات الارض کے موضوع پر ابن سینا کی تحقیقات بڑی دلچیپ اور وقیق ہیں۔

ابن سینا کے نزدیک منطق کی حیثیت محض تعارفی علم کی ہے۔ فلف وو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: (۱) نظری اور (۲) عملی۔ نظری فلفے میں علم طبیعیات علم ریاضیات اور المجملی فلف علم اخلاق اقتصادیات اور سیاسیات کو حاوی ہے۔ المجمد الطبیعیات میں اوسطو اس کا استاد ہے۔ اگرچہ انفاطون کے اثرات بھی نمایاں علم طبیعیات میں اوسطو اس کا استاد ہے۔ اگرچہ انفاطون کے اثرات بھی نمایاں جی مثلاً یہ کہ ارضی واقعات متاروں کے زیر اثر تو ہیں 'کمر حرارت اور کری کے باعث

نسی بلکہ نور اور روشنی کے ذریعے۔ ای طرح افلاطون کے اثرات سے ابن سینا کے نفسیاتی نظرات بھی نے جسی سکے۔

ابن سینائے ارسطو کی البند الطبیعیات کی تشریح و توشیح کرتے ہوئے فلسفہ اور اسلامی عقائد کے درمیان یگا نگت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

روح اور مادہ کے بارے میں اس کی بحث کا انداز قارانی سے زیادہ واضح ہے۔ ابن سیناکا خیال ہے کہ انفرادی روح کو موت شیں۔

بعض غیر موافق اور خطرناک حالات میں ابن سینا کو تصوف کی پناہ لینا پڑی اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ کہ وشمنوں کے نرشخے سے زندہ و سلامت نج نظا۔ ابن سینا نے نقہ اور قرآن میں بھی دلچھی لی۔ چند سورتوں کی تغییر بھی لکھی 'گراس کی اصل وجہ سے تھی کہ وہ اپنے فلسفیانہ نظریوں کی تائید حالی کرے۔

آب تک ابن سینا کو علم طب میں فیٹن الرکیس کے معزز لقب سے یاد کیا جا ہا ہے۔
اس کے نظریات کو آخری اور تطعی معجما جا آ ہے۔ ابن سینا یو نانی زبان جانا تھا اور ممکن
ہے کہ اس نے یو نانیوں کے علوم سے بہت کچھ حاصل کیا ہو۔ بسرحال میہ بات ابھی شین
طلب ہے اور فلفہ و طب کے محققین کے لیے اس بارے میں بہت کچھ کہنے کی عجباکش
ہے۔

وفات

ابن سینا نے زندگی کے آخری دن والی اصفہان سلطان علاؤ الدولد کے سابٹہ عاطفت میں گزارے۔ ۲۲۸ھ / ۱۹۳۷ھ بیں والی اصفہان نے ہدان پر لشکر کئی کی۔ ابن سینا ساتھ تھا' رائے میں ایسا بیار ہواکہ مچرنہ اٹھ سکا۔ ہدان میں پہنچ کر جمعة المعبار ک کے دن ماہ رمضان ۲۸۸ھ میں جان اپنے جان آفرین کے سرد کردی۔ اس کی قبر آج تک ہدان میں اس قلفی کی عظمت کا بعد دیتی ہے۔

000

# عكيم شرق: ابونصرفارا بی

حکیم مشرق فارالی کی وفات کو ایک بزار برس گزر چکا ہے الیکن اس کے علمی
کارنامے اور حکیمانہ افکار آج بھی اپنے وہی چائیت ندرت اور تبحر رکھتے ہیں جس کی وجہ
سے قرون وسطیٰ کے حکما اور مفکروں نے ایشیا اور پورپ کی دانس نگاہوں میں فارالی کی
کتابوں کو اپنے لیے سرمائیا عمل و وانش اور خزینہ علم و حکمت قرار دیا تھا۔

فارالی ان مسلمان محمایی سے بے جن پر سکست و فلف کو بیشہ ناز رہا ہے۔فارالی فی یونانی محما کے فلائی محمات کے مہل مرجب مسلمان محماری کو دوشاس کیا اور بونانی اور اسلامی اسلوب کے احتزاج سے ایک نے مدرشہ فکرکی بنیاد رکھی۔

ابد نفر محمد بن طرخان بن او زلغ فارانی ۲۵۹ھ میں ترکتان کے شرفاراب میں پیدا موا اور اس نبست سے فارانی مشہور موا۔ فارانی کا باپ فارس النّسل تھا جس کا پیشہ سرگری تھا، کیکن ترکی سالارول میں ابد نفر کے والد کو اتنی اہمیت حاصل نہ ہو سکی کہ آرزخ اس کے حالات محفوظ کر لیتی۔

فارابی مقع علم کا پروانہ تھا تحصیل علم کے شوق میں دنیا کی لذتوں اور آسائش کو بھیشتہ کے لیے نیریاد کسر دیا۔ سفر کی کلفتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ گھر کی راحتوں اور ازدوابی زندگی کی مسرتوں سے بکسر محروم رہا۔ فارابی اپنے وطن میں علوم کی تحصیل سے فارغ ہو کر عراق بہنچا۔ بنداد میں سکونت اختیار کی مجر حرآن بہنچا اور وہاں حکمت و فلند کی تعلیم کے لیے بوحنا بن جیان تعرافی کے سامنے زانوئے تلمذ یہ گیا۔ منطق میں بھی خاصی وستگاہ پیدا کر لی مجر بحرات اور امام نحو ابو بحرین المراج سے علم نحو سیما۔ مزے کی بات بہ ہے کہ فارابی اپنے معمر استاد ابن سراج سے نحو پڑھتا اور خود اسے منطق اور موسیقی میں سبق بھی دیتا تھا۔

#### Marfat.com

فارانی نے دمشق میں کچھ عرصہ باغبانی بھی کی۔ جب علم و فضل کی شهرت ہوئی تو قاضی کا عمدہ سنبھالا' کیکن اسے علوم و معارف کا اتنا چسکا پڑ گیا تھا کہ عمدۂ قضا کو خیریاد کمیہ کر علم و حکمت کے مطالعہ میں منہمک ہو گیا۔

بعض سیرت نگارول کا خیال ہے کہ بغداد میں آنے سے پہلے فارابی عربی زبان سے نطعاً ناواقف تھائیہ خیال بوجوہ غلط معلوم ہو آہے۔ تیری صدی جری میں عربی زبان تمام عالم اسلای کی علمی زبان تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فارابی جیسا ذہین انسان اس علمی زبان سے بالکل نا آشنا رہتا۔ اس کے علاوہ فارابی کی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو آ ہے کہ اس کی تحریر اور اسلوب میں بڑی پختی ہے۔ اسے عربی زبان میں بورا عبور اور قدرت ماسل ہے۔ فارابی میں بیری خوبی ہے کہ وہ مشکل ترین مطالب کو نمایت آسان اور سل انداز میں بیان کرتا ہے۔ فارابی نے منطق و فلفہ کی کتابوں کی شرعیں بوے عام قهم طرز میں تاہینہ کیں۔

فارالی ہفت زبان عالم تھا۔ ترک عاری و بان عرانی اور علی زبانوں میں بری ممارت رکھا تھا۔ لفظوں کے اشتقاق کی بحث میں مختلف زبانوں کے الفاظ اس کی نوک تھم پر تھے۔ جب وہ نفول اور موسیقی کی مختلف آوازوں کا ذکر کرتا ہے تو علی ناموں کے ماتھ ہونانی بھی درج کروتا ہے۔

فارانی نے حکست و فلف اور منطق میں برا نام پیدا کیا۔ ارسطو کی کتابوں کا بنظر غائر مطالعہ کیا۔ موسیقی ریاض اور طب میں مجی فارانی کی شمرت کچھے کم نہ تھی۔

اس عمد میں سیای فتنول کا برا زور تھا۔ خلیفہ مقترر اور اس کے جانشین برے
کرور ہو چکے تھے۔ مختلف آمراً بنداو کی حکومت کو حرص و آز کی نگاہوں ہے دیکھتے اور
مرکز پر قابض ہونے کے لیے سازشیں اور بناو تیں کرتے تھے۔ بتید سے ہوا کہ بغداو فتنول
کا گھوارہ بن کر رہ گیا۔ فدہمی تشرد پند کچھ کم نہ تھے۔ ایک طرف حندلمیوں کے دئی تشرو
ہے دنیا تیج اسمی۔ دو سری طرف قراعطہ کی وسیسہ کاریاں رنگ لائمی۔ انہوں نے سیای
غلبہ حاصل کرکے بحرین کے علاقہ پر قبضہ جمالیا، کچر بھرہ اور کوفہ پر بلر بول دیا۔ مگم محرمہ

میں لوث کا بازار مرم کیا اور بیت اللہ کی بے حرمتی کی۔

فارالی اپی زعرگی علم کی تذر کرچکا تھا کین اس سایی فلفشار کے باعث اے ایک جگہ سکون سے بیٹمنا میسرند آسکا۔ وطن چھو ڈے کے بعد چندے فراسان میں قیام کیا۔ پھر بغداد کو مسکن بنایا۔ بغداد کو چھو ڈا تو حران جا پیچا۔ بھی صلب میں امیرسیف الدولہ بن حمدان کے دربار میں عزت پائی۔ بھی معرکا رخ کیا تو بھی دمشن میں بناہ ئی۔ یمی وجہ ہے کہ فارانی کی اکثر تصانیف مختصر ہیں اور اس کی بیشر کتابیں دوران سفر میں مرتب ہو کیں۔ بھی ایسا بھی ہوا کہ ایک کتاب کا پچھ حمد ایک شہر میں ' پچھ حمد دو مرے شر میں اور کچھ حمد قد مرے شر میں اور

قارابی فن موسیق میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے تانون جیسا ساز ایجاد کرنے کے علادہ
ایک ایسا مجیب بریدا اخراع کیا کہ دنیا اے دیکھ کردنگ رہ گئے۔ اس بریدا سے عجیب و غریب
آوازیں پیدا ہوتی تھیں اور ان آوازوں کا اثر بھی کچھ کم جران کن نہ تھا۔ مور نمین بیان
کرتے ہیں کہ ایک دن سیف الدولہ ومثق میں علی دربار سجائے بیٹا تھا۔ ہرعلم و فن کے ماہرین شریک محفل سے۔ موسیقی اور گانا شروع ہوا۔ جب اسادان فن اپنے اپنے ہزد کھا
ماہرین شریک محفل سے۔ موسیقی اور گانا شروع ہوا۔ جب اسادان فن اپنے اپنے ہزد کھا
نے ہو سیف الدولہ نے ابو فارابی سے پوچھا کہ کیا تھیں موسیقی میں کچھ وستگاہ ہے؟ فارابی
نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے اپنے تھیلے سے کچھ کوئریوں کے کوئرے نکال کر انہیں اس
طرح تر تیب دیا کہ وہ ساز بن گیا۔ پی فارابی کا اس ساز کا چھٹرنا ہی تھا کہ تمام صاضرین مجلس
مارے بنی کے لوٹ بوٹ ہوئے گئے۔ فارابی کا اس ساز کو الگ الگ کر کے ایک دو سری
مارے بنی کے لوٹ بوٹ ہوئے اگے۔ فارابی نے ساز کو الگ الگ کر کے ایک دو سری
شکل دی۔ ساز بی تا ہوئی مول کو فیند کی فالت میں چھوٹر کر رفو چکر ہو گیا۔ ونیا اب بک کو جرت
ہیں۔ فارابی اس محفل کو فیند کی عالت میں چھوٹر کر رفو چکر ہوگیا۔ ونیا اب بک کو جرت

فارانی این گلرو فلفه میں مست رہا۔ وہ دنیا کی تعبتوں سے بالکل بے نیاز رہتا۔ نہ اسے مال و دولت کی چاہت متنی نہ جاہ و مرتبہ کی محبت۔ اس نے تجرو کی زندگی قلندارانہ انداز میں بسر کر دی۔ فارانی فقیرانہ زندگی میں شان قلندری رکھتا تھا۔ اس میں ایک علمی

تمکنت مفکرانہ شان و شوکت اور حکیمانہ جاہ و جلال موجود تھا۔ قارابی کو اپنی عزت افس کا برا پال ہوجود تھا۔ قارابی کو اپنی عزت افس کا برا پال اور اپنی شرافت پر ناز تھا۔ اس مرو قلندر کو اپنے مقام علمی اور موقف گار و حکت کا اتنا احساس تھا کہ اس کی گردن ریاست و شروت کے سامنے بھی نہ جھک سی باوجود اس بات کے کہ سیف الدولہ نے بیت المال سے فارابی کے لیے معقول و کھیفہ مقرر کر دیا تھا ، لیکن فارابی روزانہ صرف چار ورجمول پر بسراو قات کر آا اور اس سے زیادہ بیت المال سے وصول نہ کر گ

فارالی طبعا" زاوید نشین اور عزات پند تعله به موشد نشی دنیا سے بزاری یا انسانوں سے نفرت کے باعث ند تھی بلکہ تربیت و ریاضت اور تھیم و تقریم لفس کی خاطر تھی 'فارالی چاہتا تھا کہ تفائی میں بیٹھ کر حقیقت و صداخت کی کند (حقیقت) علاش کرے۔ مشرق کا بید مالیہ ناز فرزند ۳۳۹ه/۱۹۵۹ء کو دمشق میں سفر آخرت اختیار کر کیا .

فارانی کی تصانیف کا دائرہ برا وسیع ہے۔ کہ اگریس اس کی کاوش فکر کا متیجہ ہیں۔
کشرت تصنیف و تالیف کے باد جود فارانی کی شکیس سک میل کا حکم رکھتی ہیں۔ فارانی کے
منطق فلف و حکمت مشرو خطابت میں شرح و حمل نجوم و موسیق طیعیات والہات نفسیات افلاق و سیاست اور اصول شہرت پر قلم اٹھائے کے علاوہ حکمانے یوبان کی کہاوں
کی بہت می شرحیں بھی قلمبند کی ہیں۔ فارانی کی کہاوں کے مطابعہ سے میہ حقیقت بھی بے
فل بہت کی شرحیں بھی تلمبند کی ہیں۔ فارانی کی کہاوں کے مطابعہ سے میہ حقیقت بھی بے
فتاب ہوتی ہے کہ اسے اوسطو افلاطون بقراط اور جائینوس کی کہاوں اور افکار و خیالات پر
ہراع بور تھا۔

فارالي كى تصانف من يركتابين برى ايميت ركحتى فين فى آداء ابل المدنية الفاضلة احصاء العلوم تحصيل السعادة معانى العقل الجمع بين دائى الحكميمين السياسة المدينة فضيلة العلوم والصناعات كتاب الموسيق رسالة الفصوص وغيره - يركبين فارائي كا تألي شابكار فين حسن ترتيب ربيا موضوع اور لفظى دمنوى خويول كي وجد سے ان كراول كا درج برا ممتاز اور بلند تحال

قرون وسطیٰ میں فارانی کی بهت سی کمایوں کے ترجے عبرانی الطین اور فرانسیسی

#### Marfat.com

نہانوں میں کیے محتے اور مفرب کے بہت سے فلفول نے ان تراجم سے برا استفادہ کیا۔ فارانی کی توجہ زیادہ تر منطق پر مرکوز رہی اور اس نے بہت سے بنیادی ابواب کا اس میں اضافہ کیا،

یونانی مفکروں میں سے حکیم ارسطو کا اثر فارابی پر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ہمارے دانائے راز نے ارسطو کی تمام کتابوں کو بنظر غائر پڑھا۔ ایک ایک حرف پر غور و فکر کیا۔ ایک ایک کتاب کا گئ کی حرتبہ مطالعہ کیا۔ جب تک تمام اشکال اور اسرار کو سمجھ شیں لیا اس کتاب کو شیں چھوڑا۔

میرت نگاروں کا بیان ہے کہ ارسطو کی کتاب النفس کو فارانی نے ایک سو مرتبہ پرحا اور سے واقعہ خود فارانی نے ایٹ مستقل نسخہ کتاب پر رقم کیا ہے۔ ای طرح ارسطو کی کتاب السماع الطبیعی کو چالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی ضرورت محسوس کر آتا تا۔
کتاب فئی کے مضمن میں اتن برای عزیمت اور استقلال کی مثال فارانی کی محت و مشقت کتاب فئی کے مشار عادل ہے۔ فارانی ارسطوکی کتابوں کا اتا داداوہ تھا اور اس نے اتا فاکرہ اٹھایا کہ وہ کما کر آتھاکہ اگر میں ارسطوکی کتابوں کا اتا داداوہ تھا اور اس نے اتا فاکرہ اٹھایا کہ وہ کما کر آتھاکہ اگر میں ارسطوکی زیانے میں ہو آتو اس کا سب سے برا شاگر د کمالا آ۔

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ فارابی اور ارسلو کے نظریوں میں چندال فرق نمیں' لیکن اندلمی مفکر اسلام ابن رشد کہتا ہے کہ فارابی اور ارسلو کے نظریوں میں خاصا فرق

درامل بات میہ ہے کہ دونوں کے فکر کی پرواز اتن بلند تھی کہ ارسلو معلّم اول اور فارابی کو معلم ٹانی کے لقب سے یاد کیا کیا ہے۔

فارالی کامقام علم و فکر امّا بلند تھا کہ ابن سینا جیسے شاہ وباغ مفکروں کو بھی فارالی کی خوشہ چینی کے بغیر جارہ نہ تھا۔

اگر فارالی اپن کتاب "التعلیم الثانی" نه لکمتا تو این سینا کی کتاب "الشفا" مجمی معرض وجود مین نه آتی۔ اگر فارانی معلم اول ارسطو کی کتاب ما بعد الطبیعة کی اغراض پر میر معلم اول ارسطو کی کتاب ما بعد الطبیعة کی اغراض پر میرماصل بحث اور اس کی توضیح نه کر آتو این سینا اس کتاب کو سیحف سے عمر بحر قامر رہتا۔

اگر ابن رشد بھی فارانی کے نظریئہ حدوث عالم سے استفادہ نہ کر ہاتو وہ بھی حکمت و شریعت میں بھی موافقت بیدا نہ کر سکیا۔

فارانی کی سے بری قابل قدر خوبی ہے کہ وہ حکاتے بونان کے مختلف نظریوں کے درمیان ایک محت مناسب اور موافقت پدا کرنے کی کامیاب کو شش کرتا ہے۔ فارانی نے اپنی کتاب "الجمع بین رائی الحکیمیں" میں حکیم الفاطون اور ارسطو کے خیالات میں موافقت طلاش کی ہے۔ ای طرح دو سری کتاب "فی الفاق آراء بقراط و افلاطون" میں حکیم بقراط اور افلاطون کے افکار میں ایک مناسبت پدا کر لی ہے اور تعیری کتاب "التوسط بین اور افلاطون کے افکار میں ایک مناسبت پدا کر لی ہے اور تعیری کتاب "التوسط بین ارسطاطالیس و جالینوس" میں ارسطو اور جالینوس کے درمیان بھا گئت اور ہم آئی طاہر کی اسطاطالیس و جالینوس" میں ارسطو اور جالینوس کے درمیان بھا گئت اور ہم آئی طاہر کی اسطالی بین از اور محرائی ہے خور و فکر کیا کہ ان کے درمیان کوئی تضاد اور باہی افسیوں پر اس انداز اور محرائی ہے خور و فکر کیا کہ ان کے درمیان کوئی تضاد اور باہی

فارانی کا فلف ان پئے حمد کی تمام محو ششوں کی عکامی مجمی کرتا ہے۔ اس کے زمانے میں علم کلام اور اسلامی فرقوں کے درمیان بحث مناظرواسینے شباب پر قعلدی

فارانی نے ابو الحن اشعری سے علم کلام سکھ کر اپنے مخالفوں کے ظاف خوب استعمال کیا۔ فارانی نے باطنیوں کے اندر رہ کران کی مجوسیت کا قریب سے مطالعہ کیا۔ اس نے منصور طآرج کی دعوت کو سنا اور اس کا انجام بھی و یکھا۔ وہ اپنے تمام معاصر مشکلمین سے بھی ملائملین ان سے بڑاول برداشتہ اور بیزار ہوائ

فارانی صرف ان کے ولائل و براہیں کو علی ناپئد نہ کریا ، بلکہ وہ ان کی ویانت اور اخلاق سے بھی نالاں تھا۔،

فارانی کا فلف مختلف فلسنوں کا اعتراج ہے۔ اس میں الفاطون کا رنگ مجی جادہ گر ہے۔ فارانی کی "مینۂ فاضلہ" اور الفاطوں کی ریاست و جموریت" میں بری ہم آئکی نظر آتی ہے حرکت و صورت اور اجرام فلکی کے نظریے میں وہ ارسطو کا ترجمان ہے۔ وہ اطاقیات میں مشائی ہے۔ جدید الفاطونی مدرسہ فکر کا رنگ بھی اس کے فلف میں نمایاں ہے۔ تقدیر و افتیار کے مسلے میں فارائی خالص اہل سنت کے زاویہ نگاہ کی دکالت کرتا ہے' وہ حشر نشر کے بعد دیدار النی کا جواز بھی چیش کرتا ہے' فارائی متعوف بھی ہے۔ وہ وحدت الوجود اور بھی کا قائل نظر آتا ہے۔ بسرحال فارائی اپنے فکر و نظر کی وسعت کے باعث مدوسه اللہیات و منطق کا بائی شلیم کیا جاتا ہے۔

فارانی کی تفنیفات مصروشام بغداد و بخارا اور بورپ کے تمام علمی مرکزوں میں بڑے اشماک اور توجہ سے پڑھی جاتی تھیں۔ مشرق و مغرب کے محمل کیساں طور پر فارانی کی مشح محمت سے مستفید ہوئے۔ مسلمان اور یمودی دانشوروں کے علاوہ قرون وسطلٰ کے عیسائی محمل بھی فارانی کے افکار و خیالات سے بہت زیادہ اثر پڈر ہوئے۔

قارابی کی رائے ہے کہ قلفہ علم و عمل دونوں کو حادی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قلفہ موجودات کی حقیقت کا ایما علم ہے جے انسان محنت و کوشش سے حاصل کرتا ہے۔ یہ علم یہ جو محض بربان و دلیل پر جنی ہے، خلن اور تعلید سے اسے کوئی داسطہ نہیں ہے۔ فارابی کے نزدیک قلفی کے لیے فطری طور پر نظری علوم کی استعداد ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قلفی کا فہم و تصور نمایت اعلی اور اس کی قوت حافظہ بہت احجی ہوئی چا ہیںے۔ وہ تحصیل علم میں مشقت و محنت برداشت کرنے کا جذبہ رکھا ہو، اور طبعا مداقت شعار اور افساف پند ہو۔ وہ نہ تو جھرالو اور ہث دھرم ہونہ حریص و لالی ی

فارانی کے نزدیک نظری فلفہ میں علوم ریاضی علم طبعی اور علم الی شامل ہیں اور علم علی شامل ہیں اور علم علی فلفہ علم فلک فلک فلک علی فلک فلکیات اور علم موسیقی کو شامل کرتا ہے۔ اور علم طبیق میں علم معد نیات علم نبا آت علم فلکیات کا علم اجمام وغیرہ کو۔

حکیم مشرق کے نزدیک نظری فلفہ کا فائدہ یہ ہے کہ موجودات کی معرفت عاصل کرکے انسانی کمال عاصل کیا جائے اور علمی فلفہ کا مقصد علم و عمل سے آکہ لنس کو فضائل کا عادی بناکر رذائل سے بچائے رکھیں،

فارالی کے نزدیک فلنی کا فرض ہے کہ وہ افراد کی اصلاح کرے۔ انسانی معاشرہ کو مہذب بنائے اور افراد و معاشرہ دونوں کی زمام سیاست ہاتھ میں لے کرعدل و انصاف قائم

کرے۔

فارانی کا کمنا ہے کہ زندگی کے عناصر ترکیمی علم و عمل دونوں ہیں اور جو فخض محض نظری علوم پڑھ کر قلنفی بن جاتا ہے اور اس کا دامن عمل سے بالکل حمی ہے تو ایسے فلنفی کو زندگی سے کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے۔ مطلم ٹانی کی نگاہ میں علم اخلاق اور سیاست عملی فلسفہ کو بہت بڑی ایمیت عاصل ہے۔

اس کا نظریہ ہیہ ہے کہ فلیفہ کی غرض و غایت سعادت دارین کا حصول ہے اور اس سعادت کا حصول علم سیاست اور علم اخلاق کے بغیر ناممکن ہے ہے

فارالی نقد اور کلام میں مد فاصل قائم کرتے ہوئے کتا ہے کہ فقیہ کا منصب سے ہے کہ شارع علیہ السلام کے مسلمہ اقوال و افعال کو اصول طور پر تشلیم کر کے دو مرے مسائل استنباط کرے کئین ایک متعلم کا کام محض فقیہ کے اصولوں کی اعالت کرتا ہے مسائل کا استنباط متعلم کے حیط افتیار میں نہیں ہے۔

مسلمانوں میں فارائی پہلا مفکر ہے جس نے خالص فلسفیانہ زادید نگاہ سے سیاست اور نظام حکومت پر جمٹ کرتے ہوئے ایک مٹال ریاست و حکومت کا فتشہ تیار کیا ہے۔
یہ الیل ریاست ہے جس کا رئیس یا حکران کائنات کا بھترین فرد ہے۔ یہ رئیس اس ریاست کا روح دوام معادت دارین کے حصول اس ریاست میں عدل و انصاف کا رواج ہے۔
میں بڑی سرگری سے کوشال نظر آتے ہیں۔ اس ریاست میں عدل و انصاف کا رواج ہے۔
یہاں نہ کوئی دکھیا ہے نہ مظلوم و مجبور۔

مختمر میر کہ فارانی اپنی طرز کا ایسا مفکر و دانشور ہے کہ تاریخ اسلام میں اس کی مثل نظر نمیں آتی۔

000

### جفربر كمي خليفه إون الرشير كاوربر

جعفربر کی ہارون الرشید کا برا صاحب اقدار وزیر تھا۔ اثر و رسوخ کے اعتبار سے مہاس عمد کا کوئی وزیر بھی اس کی ہمسری شیں کر سکتا۔ جب تک جعفر زندہ رہا۔ حکومت کی واقعل اور خارتی پالیس اس کے ہاتھ میں رہی۔ استے اقدار و اختیار کے باوجود اس کی خوش خلتی ضرب المثل تھی۔ وہ ہر محض سے بڑی خندہ پیشائی سے سا۔ وہ جود و سخاوت میں ہے مثل تھا اور فصاحت و بلاغت اور زور بیان کے گھر کھرج ہے تھے۔

جعفرامیان کے مشہور خاندان برک کا چثم دچراغ تھا۔ برک کوئی مکی ' قبائی یا مخضی نام نہیں ' بلکہ یہ تو بلخ کے مشہور و معروف عبادت خانہ نو بمار کے بوے پر دہت و معلی کا خاندانی عمدہ اور منصب تھا۔ بعض مؤرخ نوبمار کو آتش کدہ بتاتے ہیں اور بعض بدھ مت کا مندر۔ خواہ یہ آتشکدہ نوبمار تھا یا بت کدہ نوبمار۔ یمال کے متولی کو برک بحد متعید کے ماتھ بہت می جاگیرونف تھی۔ جو مدت تک خاندان برک جند میں رہی۔

خالد برکی اس خاندان کا سب سے پہلا و ذریے تھا۔ جس نے خلیفہ ابر العباس سفاح کے دیائے میں قلد برکی اس خاندان و دارت سنبھالا۔ خالد کا بیٹا بیجی بھی عباس خلیفہ کے دربار میں بیٹا بارسوخ اور صاحب اقتدار و ذریے رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید تو یکیٰ برکی کا اتنا ااحرّام کر آ تھا کہ ''ابا جان'' کے سوا کسی اور لقب سے یاد نہ کیا۔ جعفر برکی اس بیجیٰ کا بیٹا تھا۔ یہ بری دلچسپ بات تھی کہ اسلام کے دور اول میں عمدہ و زارت موجود نہ تھا۔ آریخ اسلام میں یہ منصب عباسی عمد خلافت کی یادگار ہے۔

عرب الفظ وزير سے تو ضرور آشا تھ اليكن يه لفظ معاون اور در كار كے معول

میں استعال ہوتا تھا۔ منعب وزارت ظفائے راشدین اور ظفائے بن امید کے عمد میں موجود نہ تھا۔ البتہ قرآن مجید میں حضرت ہارون کو حضرت موئی غلیہ السلام کا وزیر کما گیا ہے۔ آریخ اسلام میں سب سے پہلے انتخاب کے موقع پر عماجرین کو امیراور انصار کو وزیر کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ابن صعد نے طبقات میں حضرت الدیکررضی اللہ عنہ کو نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا وزیر کما ہے۔ بنو امید کے عمد میں ظیفہ کا مثیر اعلیٰ کاتب کما آنا تھا۔ بنو عباس کا پہلا ظیفہ سفاح پہلا آجدار ہے ، جس نے اپنا وزیر مقرر کیا اور ابو سلمہ خلال پہلا فاید مقرر کیا اور ابو

وزارت اور اقتدار جعفر کو ور شیس لمے تھے۔ اس کا داوا خالد اپنی لیاتت اوا فتمندی اور پخت رائے کی دجہ سے خلیفہ کا مقبول نظر رہا۔ جعفر کا باپ یمی قلمدان وزارت سنجالتے ہی انمی اوصاف کی بدولت حاکم مطلق بن گیا۔ اس کا بحائی فضل بھی بلا کا ذبین تھا۔ فضل نے نہوان سے لح کر ترکستان تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ خراسان میں کامیاب جنگیں لؤیں۔ خراصان میں ایک لجی نہر کدوی۔ بخارا میں ایک الحاض مجد تقیر کرائی اور اہ رمضان میں مجدول میں روشنی کے انظام کا رواح شاندار جامع مجد تقیر کرائی اور اہ رمضان میں مجدول میں روشنی کے انظام کا رواح والا۔

جعفرائی تابیت ' زبانت ' عقل و دالش او را قدّار کے لحاظ ہے اپنے تمام بزرگوں سے گوے مبات کے خاط ہے اپنے تمام بزرگوں سے گوئے سبقت کے مزاح اور طبیعت سے خوب دائف تھا اور دو سری طرف رعایا کو بھی اچھی طرح سجعتا تھا۔ زاتی وجابت اور سیاس اقدار کے باعث حکران طبقے ہے جعفر کے برے گمرے مراسم اور دوستانہ تعلقات تھے اور حس اطلاق مروت اور فیاضی کی وجہ سے رعایا میں بھی بری مروت اور فیاضی کی وجہ سے رعایا میں بھی بری مروت کو مروت کا مروت کا مروت کا مروت کا مروت کا مروت کو مرکزی ماصل تھی۔

جعفر کو زبان پر بری تدرت حاصل تھی۔ اس کی تقریر و تحریر میں برا بانکین اور حن و جمال تفا۔ فصاحت و بلاغت میں کوئی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکا تھا۔ جعفر کی شیرس بیانی کا میہ حال تھا کہ جب بواتا تھا زبان سے شمد شیکتا اور منہ سے پھول جمزتے تھے۔ سلاست اور سل پندی کا سے عالم قاکد اس کی بات قورا " سجھ میں آجاتی۔ اے مجمی ضرورت پیش ند آئی کہ الفاظ کو دہرائے یا مطالب کو کسی دو سرے انداز بیان میں اوا کرے اس کی گفتگو میں آئی کہ الفاظ کو دہرائے یا مطالب کو کسی دوران کلام میں بھی نہ رکتا نہ کھانتا 'الغرض وہ بڑا قادر الکلام شخص تھا۔ موذوں اور مناسب الفاظ ہروثت اس کی ذیان پر ہوتے تھے۔ انگاے مفتگو میں بھی بات سوچنے کی حاجت نہ ہوئی۔ اس کی باتوں میں کلف کا نام تک نہ تھا۔ جعفر کی باتیں آئی دلچیپ اور پر تکلف ہو تیں کہ سننے والے ہر کنظ نے اطف و مرور سے بمرو اندوز ہوتے۔ امام ادب الجاحظ نے تمامہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے جعفر بن کی ہاتے زیادہ تھیج اور شدے کلام آدی نمیں دیکھا۔

جعفر برکی نے آپ تدرو سیاست اور عمل و دانش سے خلیفہ ہاردن کو اس درجہ معور و فریفتہ کر لیا تھا کہ خلیفہ کو اس سے ایک لحمہ کی جدائی بھی گوارہ نہ تھی۔ جعفر بھی اپ اقتدار کی خاطر دارالخلافہ کو چھوڑنے کا نام نہ لیتا تھا بادجودیکہ جعفر کو کئی مرتبہ علاقوں کی حکومت تفویض کی گئی کین ہر مرتبہ اس نے اپنے نائب مقرر کر دیے اور خودان صوبوں بیس نہ پہنچا۔

ابتدا میں وزیر کے فرائض دیوان الرسائل تک محدود تھے۔ دیوان الرسائل فاص شای دفتر تھا اور اس محکمہ کے سرو یہ کام تھا کہ ایوان خلافت ہے جس قدر روزانہ الحکام جاری ہوں ان کا اجرا کرے۔ بعد میں جب کاروبار سلطنت بڑھ گیا تو وزیر کو دیگر وفتری اور مالی انظامت بھی سونپ وسیع گئے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے جعفر برکی کو لوگوں کی عرضداشتوں پر فیصلے لیسنے کا اختیار تفویض کر دیا تو وزیر سلطنت کے اختیارات بعد وسیع ہو گئے۔ جعفر تمام ملکی معالمات میں خلیفہ کا قائم مقام تھا۔ وی فوجوں کی محرانی بعد وسیع ہو گئے۔ جعفر تمام ملکی معالمات میں خلیفہ کا قائم مقام تھا۔ وی فوجوں کی محرانی دور تواستوں پر فیصلے شبت کرتا تھا۔ وی بھیجتا اور حاکم عادل کی حیثیت میں عوام کی عرضیوں اور ورخواستوں پر فیصلے شبت کرتا تھا۔

عباسیوں کے عمد میں میں وستور تھا کہ ایک وزیر تمام معالمات کو سرانجام دے۔

تقیم کار کے خیال سے مختف امور سلطنت کو مختف وزیروں میں تقیم کرنے کا سرا طلفائے اندلس کے سرہے۔ وزیر مالیات ، وزیر مواصلات ، وزیر عدل و انساف ، وزیر وفاع اور وزیر سرحدات ، لین امور خارجہ سب وزار تیں آریخ اسلام میں اولا" اندلس میں پیدا ہوئیں ، لیکن جعفر پر کمی تنما ان سب وزار توں کو سنجالے ہوئے تھا۔

جعفری شخصیت کا اندازہ اس امرے بخبی لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید جمال کسی جا با جعفری شخصیت کا اندازہ اس امرے بخبی لگایا جا سکتا ہے کہ خطاب رہونا جا گنا ایک جمال کسی جا با جعفر کو ساتھ رکھتا۔ شلیفہ اور وزیر کا کھانا پینا اٹھنا بیشنا اور سونا جا گنا ایک تھا۔ ووثوں ایک بی قتمی کا لباس پہنتے۔ گھڑ دوڑ شی دونوں کے گھوڑے دوڑتے تھے اور ہازی لگائی جاتی تھی۔ قصر خلافت میں کمی خاتون کا جعفرے پردہ نہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزیر کی قابلیت اور ذہانت پر بھیشہ ناز کیا کرتا تھا اور کھا کرتا تھا کہ خدا کی عطا کردہ نعموں میں سب سے قابل قدر اور لائق فخر جعفر پر کھی کی ذات ہے۔

جعفر کے اقدار وافتیار کا دائرہ صرف امور سلطنت تک ہی محدود نہ تھا 'بلکہ اسے طلیفہ کے بھی معاملات میں بھی بوا دخل تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبد الملک بن صالح باشی جعفر کے پاس آیا اور دو سمری درخواستوں کے علاوہ ایک ورخواست یہ بھی کی کہ طلیفہ کی دختر نیک اختر سے میرے لڑکے ایراہیم کا عقد ہو جائے۔ جعفر نے اپنی روایتی فراضدلی کا جُوت دیتے ہوئے عبد الملک کی یہ درخواست بھی قبول کرلی بعد ازاں جعفر فراضدلی کا جُوت دیتے ہوئے عبد الملک کی یہ درخواست بھی قبول کرلی۔ بعد ازاں جعفر شراخدلی کا جُوت دیتے ہوئے عبد الملک کی یہ درخواست بھی قبول کرلی بعد ازاں جعفر شرادی کا اظہار کیا 'چنانچہ شرادی عالیہ کا عقد ایراہیم سے ہوگیا۔

علم و فضل اکنر و دانشندی اور سیاست و اخلاق میں جعفر کا کوئی سهوم و شریک نه تھا۔ جعفر نے قاضی ابر یوسف سے فلیقہ ہارون نہ تھا۔ جعفر نے قاضی ابر یوسف سے فلیقہ ہارون رشید کو جعفر کے علم و فضل پر اتنا اعتاد تھا کہ اس نے اپنے بیٹے مامون کی تعلیم و تربیت جعفر کے مزاح فقہ ہانہ پایا تھا اور یمی وجہ تھی کہ وہ کوئوں کی عرضیوں پر استے اجھے فیصلے لکھتا اور قانونی تکتے پیدا کرتا تھا کہ برے برے قان و کیکے کردنگ رہ جاتے تھے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جعفرنے ایک رات خلیفہ کی موجودگی میں ایک بزار درخواستوں پر فیصلے کھے۔ چر خلیفہ ہارون نے ان تمام درخواستوں کا بنور مطالعہ کیا تو جعفر کے فیصلوں کو پڑھ کر خلیفہ جران رہ گیا کہ ایک فیصلہ بھی فقیمانہ اسلوب کے منافی شیں تھا۔

قعم و فراست بین بھی جعفر کا کوئی ہم پلّہ نہ تھا۔ وہ مقدات اور الجھے ہوئے بھگڑے ' جن کے فیصلے سے بڑے برے نقیہ اور قاضی عابز رہ گئے۔ جعفر نے ان مقدموں کا چند روز بین اس عمد گی اور خوبصورتی سے فیصلہ کردیا کہ اتمہ و فقها جن بین قاضی ابد پوسّف ' بینی بن معین اور الم محمد شیبائی بھی ہے ' عش عش کر اشے اور انہیں بید اعتراف کرنا پڑا کہ اگر جعفر برکی چند روز اصول و فروع فقہ کو توجہ دے تو تمام فقها سے اس کا مرتبہ باند ہو جائے۔

جعفر برکی دوستوں سے بڑی موت اور حسن سلوک سے پیش آیا تھا۔ احسان کر کے بھی نہ جتا آ۔ احمد بن جیند اسکائی کے جعفر سے برے گھرے مراسم ہے۔ کی کام کے لیے احمد کی سفارش حاصل کر لینا اس کام کی کامیابی کی ضانت سمجھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ احمد اسکائی کے پاس لوگوں کی بہت می عرضیاں اور ورخواسٹیں جمع ہو گئیں۔ جعفر مکل کاموں میں اتنا معمووف رہا کہ احمد کو سفارش کرنے کا موقع بی نہ مل سکا۔ ایک دن فرصت پاکر احمد نے جعفر سے کہا کہ لوگوں کی بہت می عرضدا شتیں جمع ہوگئی ہیں۔ اگر وقت ہو تو ان فرصت ان پر نگاہ ڈال لی جائے۔ جعفر نے اس شرط پر وعدہ کیا کہ وہ جعفر کے ہاں تیام کرے۔ احمد اسکائی نے یہ شرط بخوشی تجول کر لی گئی انقاق ایسا ہوا کہ اس دن بھی جعفر کو فرصت نہ مل سکی۔ دو مرا دن بھی معموفیت میں گزرگیا ، جب رات ہوئی احمد اسکائی تو سوکیا ، گمر جب رات ہوئی احمد اسکائی تو سوکیا ، گمر معموفیت میں گزرگیا ، جب رات ہوئی احمد اسکائی تو سوکیا ، گمر معموفیت میں گئو کر تھا۔ درخواست کندگان کی عرضدا شتوں کو منظور کر لیا۔ ورخواستیں متکوا کر تمام صادر کر کے بچروہیں رکھوا ویں۔ بعد میں احمد کو مطلقانہ جانا کہ کہماری تمام سادر کر کے بچروہیں رکھوا ویں۔ بعد میں احمد کو مطلقانہ جانا کہ کہماری تمام سادر کر کے بچروہیں رکھوا ویں۔ بعد میں احمد کو مطلقانہ جانا کہ کہماری تمام سادر شات متھور کر گی تھیں۔

جعفر مخت و مشقت سے مجھی نہ گھرا آ۔ اس کی عادت تھی کہ نصف رات مجے تک بھی سرکاری معالمات میں مشخول رہتا۔ وفتری کاغذات کے انبار گئے ہوتے تھے۔ جب تک تمام کاغذات پڑھ کرائی رائے نہ لکھ لیتا سونے کا نام نہ لیتا تھا۔

جعفر کا دست سخادت بلااتمیاز ند ب و ملت سب کی طرف بدهتا۔ صونی وقیہ ا ادیب شاع م نیچ او ڑھے ممرد عورت سب اس کی سخادت کے احسان مند تھے۔ جب کسی نے سوال کیا تو اس کی درخواست سے بدھ چڑھ کر عطا کیا۔ وزیر سلطنت جعفر علما اور اوبا سے برے اکسار اور تواضع سے چیش آیا تو ملاقات کے لیے ان کے گھر جا لگا۔

جعفر خود برا وضعدار تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ادیب اور شاعراس کی سخادت سے بہرہ مند ہوئے کے بعد ذندگی میں وضعداری قائم کریں اور اگر کوئی ادیب ہزاروں اشرفیاں حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرہا، تو جعفر وست سخاوت کھنج لیتا۔ ایک مرتبہ وہ اصعبی کے گھر جا لکلا اور ایک ہزار اشرفیاں اصعبی کو دینے کی نیت سے اپنے ماتھ لے گیا۔ گراہ مصعبی کی بھٹی پرائی چٹائیاں 'میلے کچلے بسر اور فرٹی پوئی چارئی نائیاں میل کھیے بسر اور بخیل انسان ہماری سخاوت کا حقدار جس ہو سکن 'جس نے ہزاروں اشرفیاں انعام پاکر بھی اپنے معیار زندگی کو بلند مسیس کار بھی اپنے معیار زندگی کو بلند مسیس کیں۔

جعفر برنا طبّاع اور دبین تھا۔ اپنے پرائے سب اس کی ہوشمندی اور وانائی کی داد دیئے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آیک یمودی نجوی ہارون رشید کو طلا اور کنے لگا کہ آپ کی موت اس سال واقع ہونے والی ہے میہ بات من کر ظیفہ کو قدرتی طور پر برنا غم ہوا۔ چنانچہ ظیفہ نے اس بات کا ذکر جعفر ہے کیا۔ ظیفہ کے غم کو غلط کرنے کے لیے جعفر نے بیا۔ ظیفہ کے غم کو غلط کرنے کے لیے جعفر نے بریثان کی ضورت نہیں ۔ یہ نجوی جعفر نے بریثان کی ضورت نہیں ۔ یہ نجوی دعور کہ بریثان کیا ہے 'لذا اس کی سرنا قتل وحوکہ باز اور مکار انسان ہے اس نے بلا وجہ ظیفہ کو پریثان کیا ہے 'لذا اس کی سرنا قتل ہے 'چنانچہ اس یمودی نجوی گردن اڑا دی گئی۔

جعفر کی سخادت کا میہ حال تھا کہ اپنے عمد وزارت میں ۵۰۔ ۵۰ بزار اشرفیاں

لوگوں کو ایک وقت میں دے ویں۔ جعفری سے فیاضی بھی کچھ کم جرت افزا نہیں کہ اس نے بیک وقت ایک بزار شاعوں کو ایک ایک بزار درہم فی کس عطا کیے۔ جعفرائمہ دین کا بھی پرا احرّام کر آ اور ان کی ضرور تول کا خیال رکھا تھا۔ ایک دن اس نے امام شافع سمو بلا بھیجا۔ حضرت امام تشریف لائے۔ وزیر سلطنت سے باتیں ہوتی رہی ہیں۔ جب امام

شافعی واپس تشریف لے جائے تو جعفرنے دو ہزار اشرفیاں آپ کی غذر کیں۔
وزیر سلطنت کی متناطبی شخصیت کے ارد گرد سیکندں باکمال ادیب' شاعر' عالم
اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو گئے تھے۔ اس کی سمریتی میں یونائی' فارس اور
سنسکرت زبانوں سے ترجمے ہو کر عربی زبان کے دامن کو فلفہ منطق اور نجوم سے مالا مال
کرنا شروع کر دیا۔ اس نے برصغیر پاک وہند کے طبیبوں کی سمریتی کی اور ان کی طبی
کرنا شروع کر دیا۔ اس نے برصغیر پاک وہند کے طبیبوں کی سمریتی کی اور ان کی طبی

چعفر کی علمی وادبی مجلسوں میں جمال برے برے فقما تشریف فرما ہوتے۔ وہاں اصمعی جیسے تجوی ممامہ جیسے ادیب ابونواس ابو العمامية النوائى جیسے شرو آفاق شاع مجم شرک مجلس موتے تھے۔

جعفر نے کتاب کلیلہ و دمنہ کو سما بڑار شعروں میں نظم کرایا اور متولف کو ایک لاکھ درہم بطور انعام فیے۔ جعفر کی مربر ستی میں ابراہیم نظام نے فلفڈ ارسطو کا بنظر عمیق مطالعہ کیا اور اس پر اپنی تنقید لکھی۔

جعفرنے نون لطیفہ اور بالخصوص موسیق کو ترقی دینے میں برا حصہ لیا۔ اس نے اہرائیم موسلی اور دو مرے ماہرین موسیقی کو انعام و اکرام سے نواز کر ان کی بری حوسلہ افزائی اور قدروانی فرائی۔

جعفر برا مدر اور سیاست دان وزیر تھا۔ اس کے حسن تدر سے بوے برے معرک مرہوئے اور شام کے قبائل کی بنادت فرو ہوئی۔

جعفر کے تدبر و سیاست کا یہ پہلو بھی کچھ کم اہم نہیں کہ وہ جمہور کی نفسیات کو خوب سجھتا تھا۔ جب شزادۂ این اور مامون کو صوبائی حکومتیں تفویض کرنے کا سوال پیدا

ہوا تو جعفرنے ملک کو اس طرح تقییم کیا کہ عرب ممالک کو الگ کر دیا اور غیر عرب علاقت کو قوی اور نسلی اعتبارے دو علاقوں کو الگ۔ آریخ اسلام بیس یہ پہلا موقع تھا کہ سلطنت کو قوی اور نسلی اعتبارے دو حصول میں تقتیم کیا گیا۔ جعفر کی تجویز کے مطابق مامون کو خواسان فارس اور النهر کو تجاذ و عواق اور مصروشام کی حکومت مپرو کر دی گئی۔ اس ملکی تقتیم میں جعفر کی میاسی مصلحت یہ تھی کہ مامون ماں کی طرف ہے مجمی تھا اور اس کو خراسان و فارس وغیرہ کا علاقہ ریا گیا جو اور اینوں کا مرکز تھا اور اس ملکی اور میں مادی رہمتے کی دو اس کے برعس شزادہ امین مادی رہمتے کی دو سے بچمی لوگ مامون کو اپنا بھانجا سجھتے تھے۔ اس کے برعس شزادہ امین کی رکوں بیل عالم ور تھا

وزیر سلطنت نے بیر راز پالیا تھا کہ سلطنت کا قیام عدل و انصاف پر جن ہے۔ وہ جرچند بید چاہتا تھا کہ تمام ملک میں عدالت کا وقار بر قرار رکھا جائے۔ جعفر نے ایک مرتبہ ایک صوبائی حاکم کو لکھا ''تمہمارے خلاف شیکایات روز بروز برور رہی ہیں اگر تم نے ایپ صوبے میں عدل و انصاف قائم نہ کیا تو تمہیں معزول کر دیا جائے گا'' جعفمر نے کو قمت کے مفاد کو بھیشہ مقدم رکھا' لیکن ساتھ ہی نانصائی کو کبھی گوارا نہیں کیا۔

ایک طرف تو جعفر برا فیاض اور شاہ خرج تھا اور دو سری طرف سے سرکاری خزانہ کو بھرنے اور آمدنی بڑھانے کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کا نظریہ بیہ تھا کہ شائ خزانہ بھی بخرجائے اور رعایا پر ناجائز بار بھی نہ پڑے بلکہ رعایا خوشحال اور مسرور نظر آئے۔

حکومت کے محاصل اور آمنی کا انحصار زیادہ تر زمین کے مالیہ اور لگان پر قعا۔ جعفر کما کر آقا کہ مالیہ سلطنت کا بہت بڑا ستون ہے اور اگر مالیہ کی فراہمی میں عدل و افسان سے کام لیا جائے تو شاہی خزانہ بیشہ بھوپور رہے ' لیکن اگر عدل کی جگہ جور و ظلم آجائے تو حکومت کا خزانہ خال ہو جا آ ہے۔

جعفر کے نزدیک حکام کے لیے حس نیت بڑی ضروری اور اہم چیز تھی۔ وہ کما کر آ تھا کہ حاکموں کو بد نلنی سے پچا چاہیے۔ جعفر کو سکتہ سازی اور شاہی تکسال میں بیزی دلچیں متی۔ اس کی کوشش ہید متی کہ چاندی اور سونے کے سکوں کو زیادہ وزنی اور قیمتی بنایا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر اس نے الیمی وزنی اشرفیاں رائج کیس کہ ایک ایک اشرفی کی قیت سو اشرفیوں کے برابر متی۔

آری اسلام میں ظیفہ عبدالملک بن موان پہلا حکمران تھا جس نے اپنا سکہ جاری کیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اپنا کسال موجود نہ تھا۔ بارون رشید کے زمانے تک یک وستور رہا کہ سکے طفا کے نام پر جاری ہوتے تھے کی جہ جنفر نے تفدان وزارت سنجالا تو اس نے یہ جدت کی۔ فلیفہ کے نام کی بجائے اپنے نام پر اشرفیاں رائج ہوا۔ کیس۔ آری اسلانت کے نام پر رائج ہوا۔ جسفر کا یہ اقدام ایک طرف تو اس کی جدت پشدی کی شمادت ہے اور دو سری طرف اس کے جفر کا یہ وجت اس کی جدت بھی پچھ کم دلچپ جس کہ جعفر نے افترار و افتیار کا کھلا جوت۔ اس کی یہ جدت بھی پچھ کم دلچپ جس کہ جعفر نے اشرفیوں پر اپنی تصویر طبح کرائی اور یہ شعرور ج کیا:

و اصفر من ضرب دارالملوک یلوح علی وجهه جعفر یزید علی مائة واحد حتی لوتعظه معسرا" یوسر

''میہ سنہری سکہ شاہی ککسال میں بنا اور اس پر جعفر کی تصویر ہے۔ یہ ایک اشرفیٰ سواشرفیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب تو سمی بنگ دست انسان کو ایک اشرفی دے تو وہ خوشحال ہو جائے)۔''

جعفر کی ذہانت کی داد دینی چاہئیے کہ اس نے سکد سازی کی آریخ میں ایک سے باب کا اضافہ کیا۔ سکوں کی قیت کے علادہ تلبال کا نام ادر جاری کرنے والے کی تصویر ادر نام کندہ کرا دیا۔ ،

اس فتم کے دزنی اور لیتی سکوں کی ضرورت بظاہراس لیے پیش آئی کہ جعفر علوم

و فنون كا برا مربرست تما اور دادوبش من اپنا كانی نه ركها تما- چموف سكول كو سكند كی زحت سے نيج كے ليے بد سكے بنوائے مجے۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ جعفر کے گل کے بعد اس کے گھرہے اس قتم کی ۴ ہزار اشرفیاں ایک مالاب سے برآمد ہوئیں۔ ابوالتامید اس عمد کا مشہور شاعر تھا۔ جب اسے پنہ چلا کہ جعفر نے اتنی قیتی اشرفیاں سرکاری نکسال سے بنوائی ہیں تو وہ جعفر کی خدمت بیس حاضر ہوا اور ایک تھائی میں کاغذ پر اشرفیوں والا شعر لکھ کر وذیر سلطنت کی خدمت بیس ججوایا۔ جعفر نے شعروالا رقعہ تو اپنے پاس رکھ لیا اور تھائی کو اشرفیوں سے بحر کر شاعر

منحنی حکومتوں کا کرشہ کہنے کہ اتنے جاہ و جلال اور اقدار کا مالک وزیر ماہ مغر کی پہلی آریخ کام اللہ مطابق ۲۵ جنوری ۶۸۰۲ء کو ظیفہ کے تھم سے اچانک رات کے وقت کل کروا گیا۔

۳۵ سالہ نوجوان وزیر کے لیے عام برس کی مسلسل محنت و مشقت کا میہ ثمرہ کتا عبرت ناک اور الم المجیز معلوم ہو آ ہے۔

جعفر كا ا چاك قتل اور اس كے خاندان كے باتی افراد كا تيد و بغد مورفين كے ليے ايك معے ہے كا مرين كه كي ايك معے ہے كا مرين كه آثر وہ كوئى اتى بدى ہوئى بات تقى جن فى خليفہ ہاردن الرشيد كو اتا خضب ناك اور برافردخته كرديا كہ وہ جعفر بيے عزيز دوست اور بيارے وزير كی جان تك لينے كو تيار ہو كيا۔ بعض مورخوں نے اس قتل كی بنا خليفہ كی بمن عباسہ كا افسانہ فحرايا ہے۔ بعض كا خيال ہے كہ جعفر نے ايك بافى يعديٰ بن عبداللہ كو ظيفہ كے علم و اجازت كے بغير رہاكر ديال ہے كہ جعفر نے ايك بافى يعديٰ بن عبداللہ نے ظيفہ كے خلوف علم بناوت بلند كيا۔ خليفہ نے ناف علم بناوت بلند كيا۔ خليفہ نے ديان علم بناوت بلند كيا۔ خليفہ نے ديان في نے رسول خدا ملى كيا۔ خليفہ نے اس بافی نے رسول خدا ملى اللہ عليہ وسلم ہے اپنی قرابت دارى كا واسطہ دے كر جعفر تھے رہائى كی درخواست كی۔ جعفر كا دل لينج گيا اور اس نے باغی كو محض رہائى من نہ كرديا علمہ بہرہ ساتھ دے كرامن و

حفاظت کی جگہ تک پہنچا وا الکہ کمیں دوارہ کر قار نہ کر لیا جائے۔ اس بات پر ظیفہ باردن الرشید انا جُزاکہ جعفر کو قتل کدا دیا۔

بعض مئور فین کا کہنا ہے کہ جعفر نے ایک بہت برنا عظیم الثان محل بزایا۔ جس کی تغییر رو کو و درہم خرج ہو گئے۔ مخالفین نے موقع پاکر خلیفہ کے کان بحرنا شروع کیے کہ تغییر رو کو و درہم کی خطیر رقم آپ کے علم کے بغیر کیے مرف کر دی گئی اور انعام و اکرام ' حفاوت و فیاضی' ذاتی مصارف اور لمازشن کے اثر اجات سب اس کے علاوہ ہیں۔ کہتے ہیں اس قصے کو من کر خلیفہ سوچنے لگا اور اس نے آثر کار جعفر کو کمل کر دینے کا فیملہ کرایا۔

ور اصل بات یول معلوم ہوتی ہے کہ حکومت بیں برکی خاندان اور بالضوص وزیر سلطنت کا اقتدار و وخل انتا زیادہ ہو چکا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید بالکل ہے دست و پا اور ہے بس ہو کر رہ کیا تھا۔ امام المنتقر ضین مسعودی کا بیان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار خلافت بیں جعفر کا طوخی ہواتا تھا۔ وہ جو چاہتا کرتا۔ خلیفہ نے کہی اعتراض نہ کیا تھا۔ سلطنت تو ہارون الرشید کی تھی، لیکن قبضہ اور حکومت جعفر کی۔ جعفر خود تو ہزاروں ورہم و دیتار ہے درباخ خرج کر ڈالتا۔ جیسے چاہتا اور جو چاہتا بلا روک ٹوک دے دیتا مگر خلیفہ بغداد بعض او تات کو ڈی کو ڈی کے لیے اس کا منہ تکتا تھا۔

ان حالات میں خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے دو ہی راہیں تھیں۔ یا تو اپنی خلافت و سلطنت سے میکسردست بردار ہو کر حکومت جعفر کے حوالے کروے جو پہلے ہی خلیفہ کے نام پر حکمرانی کر رہا تھا گیا چراس مقتذر وزیر کو حرف غلط کی طرح مثا کر بیشہ کے لیے نجات حاصل کرلے۔

مخضرید کہ جعفر برکی تاریخ اسلام کے ان نامور اور شرق آفاق مقدر وزیروں میں کے جن پر انسانیت بجا طور پر فخر کرتی ہے۔ جعفر اپ علم و فضل مذرو والش اور سیاست و فراست کی وجہ سے فلیفہ بارون الرشید پر اس طرح جما گیا کہ خلیفہ نے تمام مرکاری کاروبار اور سیاس افتیار جعفر کو سونپ ویا یا یوں کہنیے کہ جعفر نے فلیفہ سے

چین لیا۔ جعفر علوم و فنون کی مربر مق کے سلسلے میں بیت المال کا روپیہ پانی کی طرح
بہانا۔ ادیب و شاعر بخشش و عطا کے لیے ظیفہ کے بجائے وزیرِ خلافت کے اشاروں کے
منتظر رہتے۔ جمہور کی قسمت کا مالک جعفر تھا نہ کہ ظیفہ قسہ کو آاہ جعفر نے ستوہ برس
مک خلیفہ کے نام پر بیری آن بان اور شان و شوکت سے تھرانی کی۔ (اور ظیفہ ہارون
الرشید نے اس کی مطلق العمانی عکومت پر اس کے بے جا قبضے اور اس کے برجتے ہوئے
افتذار کو ختم کرانے کے لیے اسے کمل کروا رہا)۔

000

Marfat.com

## الوجج ثقفي . شاغرمشيرك

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کے زبانہ طلافت کا واقعہ ہے کہ قادمیہ کے میدان میں مسلمانوں اور ایرائیوں کے درمیان مخت مفرکہ ہوا۔ مسلمان اور کفار جان پر کھیل جانے کے لیے میدان جنگ میں اڑے تھے۔ دونوں طرف کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ مونوں کا لیے میدان کا لیے بھاری ہوتا، کہی ایرائیوں کا۔

انقاق کی بات ہے کہ ایک دن اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت سعظ بن ابی و قاص علیل ہو کر میدان جگ میں شرکت کرنے کے قابل نہ رہے۔ ادھر خالا بن عرفط عارضی طور پر سپہ سلاا مقرد ہوا۔ ادھر ایرانیوں نے مسلمانوں کو دیانا شروع کر دیا۔ ایرانی مست ہاتھیوں پر سوار ہو کر اسلامی لفکر میں اہتری پھیلائے کے دریے تئے۔ پریشانی اور سراسیمگی مسلم میں کو پچھ نہ سوجھا تھا۔ بار سعد بھی گھبرائے ہوئے قلعے کی دیوار کے اوپر سے طالت دکھ کر بے چین ہو رہے تئے۔ استے میں ایک مرو خدا برق رفار گھوڑے پر سوار خیب سے انموار ہوا۔ اس مرو قلندر نے دیوانہ دار تکوار چلاتے ہوئے دائمیں بائیں خمیب سے آئموں کو کلٹ کر دکھ دیا۔ ایرانی فوج میں اہتری پھیل مئی ان کے پاوں اس طرح دشموں کی صفوں کو کلٹ کر دکھ دیا۔ ایرانی فوج میں اہتری پھیل مئی ان کے پاوں اس طرح اکھڑے کہ کو برادی کا سک بنیاد رکھ کردہ برادر سپانی آن دامد میں آئموں سے او جمل ہو کیا۔ اسلامی گئر میں خوشی و بنیاد رکھ کردہ برادر سپانی آن دامد میں آئموں سے او جمل ہو کیا۔ اسلامی گئر میں خوشی و مسرت کی اردو ترکئی۔ اور مزے کی بیان خسرت خطرے اسلام کا ہے اور بعض کے کہا میا کہا نہ کہا نہ کہا نہ کہا نہ کا دیا۔ اسلام کا ہے اور بعض کے کہا میا کہا نہ کہا نہ کہا نہ کہا نہ کہا نہ کہا نہ کہ خدا نے نہ سکا۔ بعض نے کہا میا کارنامہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے اور بعض کئے گئے کہ خدا نے نہ سکا۔ بعض نے کہا میا کارنامہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے اور بعض کئے گئے کہ خدا نے نہ سکا۔ بعض نے کہا میا کارنامہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے اور بعض کئے گئے کہ خدا نے

فرشتہ بھیج کر مسلمانوں کی لاج رکھ لی ہے۔ خود سالار اسلام حضرت سعد جمران ہو کر سوج رہے تھے کہ آخر اس بے جگری سے لڑنے والا مود مجاہد کون ہے جس نے جنگ کاپانیا پلٹ ریا۔

دوسرے دن پہ چلا کہ میر مرو خدا ابد مجمن ثقفی تھا۔ ابد مجمن ثقفی زمانہ جاہلیت اور اسلام کے دور اول میں عرب نے مشہور و معروف قبیلہ شقیف کا نامور شمسوار ہو گزرا ہے۔ بڑا بمادر اور جانباز سپائی عرار شمشیرزن اور نیزہ باز ، مجرلطف یہ کہ شامو بھی تھا۔

ذمانۂ جالمیت و اسلام کے دور اول کے عرب شاعر حقیقت نگاری اور سادگی کے باعث ضرب المثل ہیں۔ وہ جو پچھ کتے اگر گزرتے اور جو کرتے اسے شعروں کی صورت بس محفوظ کر دیتے۔ ان کا کردار اور شاعری دو الگ الگ چزیں نہیں۔ ان کے کلام میں محکف اور بناوٹ کا کوئی گزر نہیں ہوتا تھا۔ ان کی شاعری انظری اور اجماعی زندگی کی آئینہ واری کرتی ہے۔ میں وجہ ہے کہ ذمائہ جالمیت کی شاعری اس دور کی تمرنی اظلاقی اور سایس ماریخ کا مجموعہ ہے۔

ابو مجن ثقنی کے خاندان کی سادت و قیادت مسلم ہے۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ
ابو سفیان قریش اور شقیف کے خاندان کی سادت و قیادت مسلم ہے۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ
ابو سفیان قریش اور شقیف کے قبلوں کے سرکردہ لوگوں کا ایک تجارتی وفد لے کر کسری
کے دربار کے ارادہ سے نکلا۔ رائے میں ابو سفیان نے اپنے ساتھوں سے کماکہ ہمارا سفر
خطرے سے خال نہیں 'کیونکہ ہم بقیر اجازت شاہ ایران کے دربار میں جا رہے ہیں۔ ستم
باللے ستم یہ ہے کہ کسری کا ملک ہماری تجارتی منڈی منیں ہے۔ کیا تم میں کوئی ایسا جو انمو
ہو دربار میں چنچنے کی ہمت کرے؟ ساتھ ہی ہے بات بھی واضح کروی کہ اگر اس مخض
ک جان پر بن گی تو ہم اس کے خون سے بری الذمہ ہوں گے اور اگر وہ کامیاب ہو کیا تو
ادھے منافع کا حقدار محمرے گا۔

یہ الفاظ من کر ابد مجن ثقفی کا پہا غیان تیار ہو گیا۔ اور کنے لگا کہ میں کمریٰ کے دربار کے سامنے جا پہنچا۔ جب شاہ ایران کو خبر پُٹی تو وافط کی اجازت مل گئے۔ پس چمرکیا تھا خوشیاں مناتے ہوئے دربار میں وافل ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں عربی نسل کے محوژے بطور ہربیہ و نذرانہ پیش کیے۔

ابد مجن ثقفی ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمتاہے:

() وہ میران پہاؤ تھاجس نے کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر عمدہ نسل کے محواث

پیش کیے۔

(۲) اس وقت كوياد كرد جب وه بادشاه اور ترجمان كے سائے كوا بوا تھا۔ تنااے عى تو رسائى حاصل بوئى۔ وقد ميں سے محى اور كو اجازت نه مل سكى۔ چنانچہ سارے كا سارا وقد وربارے باہر كھڑا رہا۔

ابو مجن تقفی کی شاعری اس کی اپنی بی ذندگی کی روداد ہے۔ حق گوئی اور واقعہ نگاری کی وجہ ہے مسرفاروق اور حضرت علی مرتضی نے ابو مجن تقفی کو بھترین شاعر قرار دیا تھا۔ ان دونوں برزگوں کو ابو مجن ثقفی کے بید اشعار بردے پند تھے۔ شاعر نے ان شعوں میں سیرت اور نظریہ دولت کی وضاحت کی ہے۔ ابو مجن ثقفی اپنی رفیقۂ حیات کو شاطب کرتے ہوئے کتا ہے:

ں میں رہے ہوئے سماہے، (۱) لوگوں سے میرے وفور مال کے بارے میں مت بوچھا کر بلکہ میہ دریافت کر کہ میرے اخلاق وعادات اور میری سیرت کیسی ہے؟

(۲) جب ڈرپوک اور بردل لوگ مک اور اعانت کے منظر ہوں تو ہم ہی میدان جنگ میں سالار اور قائد ہوتے ہیں۔

(٣) میں جنگ کے دن نیزے کو دشنوں کے خون سے سیراب کریا ہوں اور نیزے کی اتی تو ہروقت خون آلودہ رہتی ہے۔

(٣) ميں وشنول كے بهلو ميں است كرے اور شوفاك زخم لكا آ بول كه ويكينے والا كرا كر بعال جا آ ہوں كه ويكينے والا كر بعال جا آ ہے۔

۵) جس چیز کا حاصل کرلینا ممکن نه ہو بی اس کی آرزو ہی نیس کر آ، آکہ مایو ی کا مند نه دیکھنا پڑے اور اگر جمعے ظلم و ستم کا تخت مثق بنایا جائے تو پھر میں کینہ ور ہو کر انتہائی غیظ وغضب پر اتر نہ آ ہوں۔ (١) مِن محسلن كى لزائي مِن وشمنول كوية تي كرك ميدان صاف كرويا بول-میں جان پر کھیل جانا تو گورا کرلیتا ہوں مگر راز فاش نہیں ہونے رہتا۔

ابو مجن ثقفی دولت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

(4) قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ مجھی تو ایک شریف اور معزز گھرانے کا آدى مفلس و قلاَّش ہو جا آ ہے اور مجمى بے وقوف اور ناكارہ انسان سونے چاندى ميں كھيلا

(٨) آخر مال دولت ہے کیا؟ یہ تو محض آنی جانی چزہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ور فتول کی منٹیاں پت بڑ کی وریائی و بریادی کے بعد پھر مر سبز و شاداب چوں سے اسلانے

ابو مجن نشفی کی شاعری صاف و شفاف چشمہ ہے۔ اس کے شعروں میں قدرتی روانی علاست اور سادگ کے ساتھ لفظوں کا با سکین و ذبان کا حسن و شکوہ بوری آن بان موجود ہے۔ اے شعر کنے پر بزی قدرت جامل ہے۔ وہ جب چاہتا ہے شعر کمہ لیتا ہے۔ اس نے اکثر شعر فی البدیہ ہی کے ہیں۔ وہ نہ تو زمیر بن ابی سلمی کی طرح سال محرایک ہی تھیدے کی قطع و برید کرنا رہتا ہے' نہ ذوالرمہ کی ہائند اسے شعر کہنے کے لیے خلوت کی ضرورت ہے اند کثیر کی طرح رات کے دقت مکان کی جست پر پڑھ کر گوشہ تنمائی اختیار كرفى يا لحاف او رده لينى كى اور ند فرزوق كى طرح اس مجمى الى مشكل ييش اكى جب كد شعر کمنا دانت نکال ڈالنے سے دشوار تر ٹابت ہوا ہو۔

ابو مجن ثقفی کے نام کے بارے میں انتلاف ہے بعض مُور فین نے اسے عمرو بن صبيب كے نام سے ياد كيا ہے۔ خيال مير ہے كه اسلام سے پہلے مالك اور عمرو بن حبيب ك نام سے بھى يكارا كيا اور يج بو يحقيق توكنيت ابو مجن ثقفي اتى مشور موئى كه لوگ اس كااصلى نام بھول مڪئے۔

جب قبيله مثقيفَ ٩ه مين مشرّف به اسلام ءوا تو ابو محجن ثقفي بهي وارّه اسلام مب واخل ہوگیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ دین اسلام کا برا وسٹن تھا۔ جب می اکرم صلی الله علیه وسلم نے ۸ھ میں طائف کا محاصرہ کیا تو دشمنان اسلام نے بیزی مزاحت ک۔ ابو مجن ثقفی بھی انمی تخالفوں میں شامل تھا۔ اور اس کا ایک تیر مصرت ابو بکرر منی اللہ عنہ کے لخت حضرت عبداللہ کو لگا تھا۔ جس کے زخول کی وجہ سے وہ الھ میں جان بخ ہو گئے۔

ابو مجن ثقنی کا دیوان شائع ہو چکا ہے۔ اس میں کل اشعار ۱۹۹ ہیں۔ ہو سکتا ہے
کہ اس نے اور بھی شعر کے ہوں جو زمانے کی دستبروے نہ جی سکتے ہوں۔ بسرطال ابو مجن
ثقنی کا شار عرب کے ممتاز شاعول میں شیں ہو تا بلکہ وہ متوسط طبقہ کا شاعر ہے۔ البتہ یہ
ضرور ہے کہ وہ مبعاً شاعر ہے۔ اس کی زبان ٹکسائی اور اس کا کلام برا مستد ہے۔ عمِل
نفات میں اس کے اشعار کو بطور سند و استشاد چیش کیا گیا ہے۔ اس کی شاعری کا موضوع
زیادہ تر بمادری اور شجاعت کے کارنامے اور شراب ہے۔

شراب ابد مجمی شقفی کی مھٹی میں بڑی ہوئی تھی۔ شراب نوشی کے جرم کی پاداش میں اسے بارہا سزا ملی - حضرت عمر نے اپنے عمد خلافت میں کئی مرتبہ اسے درے لگوائے۔ بالا فرسماھ میں حضرت فارون کے اسے ایک چھوٹے سے جزیرے حضوصلی میں نظر بند کر زیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اسلامی لئکر قادمیہ کے میدان میں ایرانیوں سے نبرد آزما تھا۔ حس انقاق کینے کہ ابو مجن ثقفی اپنے گران کی حراست سے بھاگ کر جنگ قادمیہ میں جاشریک ہوا۔ شاعراس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

(۱) خدا کا شکرہ کہ اس نے مجھے قید و بندے نجات اور خلاص بخشی۔ .

(۲) جو فخص حضوضی جزیرے میں پہنچنے کے ارادے سے جماز میں سوار ہو تو اس کا بحری سفر بوا ہی منحوس ہے۔

(٣) اميرالمومنين حضرت عرزجهال كهيں جوں انہيں ميرا پيغام پئچا دو-

(٣) ميں ہاتھ ميں جمنداليے محوات پر سوار ہو كر دشمن كے شهرواروں پر ايك نازك وقت ميں حملہ كر آ ہوں جب قوم ور كے مارے سمى ہوتى ہے اور پیش قدى كرنے

کے بجائے پیھیے ہٹ جاتی ہے۔

(۵) میں میج کے وقت لوب کی مغبوط اور موٹی زرہ بکتر پن کروشمنوں پر بل پڑتا ......

کھولنے لگا۔ وہ ہر چند چاہتا تھا کہ زنجریں تو ژکر میدان جنگ میں پہنچ جائے اور مہادری کے جوہ دکھائے۔

ابو مجن ثقفی نے سعد کی یوی سلی کی بدی منت سابت کی کہ تھوڑے عرصہ کے لیہ تھوڑے عرصہ کے لیہ تھوڑے عرصہ کے لیے وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر چربیزیاں پہن لے گا۔ نیز در قواست کی کہ وہ سعد کی گھوڑی بھی سواری کے لیے عالمت کردے۔ اس موقد پر ابو مجن ثقفی کے میڈبات ملاحظہ ہوں وہ کتا ہے ہ

(۱) میہ بات کتنی افسوس ناک ہے کہ شمسوار تو ٹیزوں سے لڑیں اور میں قید و برا میں جکڑا ہوا ہے کار مزا ہوں۔

(۲) ایک وہ زبانہ تھا کہ میں مال و دولت کے وفور اور براوری کی کثرت کے نشخ میں مخمور تھا' اب میہ حال ہے کہ میں یمال تنمایزا ہوں میرا کوئی ساتھی بھی نمیں ہے۔

(٣) مجمح توب غم ممن كى طرح كمائ جارباب كد بر مح آناب مجمع يربول من جكرا موايا اب

(٣) اوهر سخت جنگ لڑی جا رہی ہے اوهر جھے قید و بند میں وال رکھا ہے اور دو سرے لوگ نیزے باتھول میں لیے لڑ رہے ہیں۔

(۵) خاتران محترمیاً لاؤ میرے ہتھیار میرے حوالے کرد میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ (۱) خدا کواہ ہے کہ میں اپنے وعدے سے نہ پھروں گا' اگر زندہ رہاتو ضرور واپس آجاوں گا۔

(2) اور اگر میدان میں کام آگیا تو شوق شادت کا دیریند جذبہ بورا ہو جائے گا۔ مرسعة اور فقی کی آرزد کی میں اپنے بیچیے چھوڑ جاؤنگا۔

سللی نے اس وقت تو بات نال دی اکین کچھ دیر سوچنے کے بعد واپس آئی اور کما کہ جیس نے استارہ کیا ہے۔ جھے تمماری شرائط منظور ہیں۔ البتہ سعد کی گھوڑی نہ دوں گی۔ بیر کتے ہوئے ابو مجن ثقفی کی بیزیاں کھول کر سلنی اپنی قیام گاہ کو چل دی۔ ابو مجن ثقفی شاعر نے آؤ ویکھا نہ آؤ۔ فورا سخترت سعد کی گھوڑی کھول۔ قلع سے لکل ہوا سے اپنی کرتا ہوا میدان جگ میں جا پہنیا۔ نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے وہ کرتب و کھائے کہ وشمن کرتا ہوا میدان جگ میں جا پہنیا۔ نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے وہ کرتب و کھائے کہ وشمن کے چھکے چھوٹ میں جا پہنیا۔ نیزہ بازی سوئے ہوئے بھی صفوں کو چہ تا ہوا آگے کل جاتا کہی واپس مراکر وائیس بائیں وار کرتا۔ غوشیکہ آدمی رات گئے تک بماوری اور کل جاتا کہی واپس مراکر وائیس بائیں وار کرتا۔ غوشیکہ آدمی رات گئے تک بماوری اور جواب مردی کے وہ جو ہر وکھائے کہ اگر ابو مجن ثقفی قید نہ ہو تا تو میں کرتا کہ یہ ابو مجن سعد معتب ہو تا تو میں کہتا کہ یہ ابو مجن شقفی تید نہ ہو تا تو میں کہتا کہ یہ ابو مجن

ابو مجن ثقفی میدان جیت کر قلعے کی طرف واپس آ رہا تھا کہ ایک مسلمان عورت نے دیکھ کر سمجھا کہ یہ محض میدان جنگ ہے بھاگ آیا ہے وہ بولی:

" بيد گفر سوار كون ب جو نيزول ك دُرك مارك ميدان چهو دُر ك با ب؟ ارك مردوك كيا تو اپنا گهو دُا جيمع عاريتا" دك كا ماكه هن تم جيك بردلول كي جگه ميدان جنگ مين جاكر اودل؟ "

جواب من ابو مجن ثقني في ميد شعر كما:

ارے خاتون شریف المنسل مردن کا ٹھکانہ محورے کی پیٹے پر ہو آ ہے۔ تمیں محورے سے کیا مطلب تم تو زینت کا شانہ ہو روئق رزم نہیں۔ میں مطلب تم تو زینت کا شانہ ہو روئق رزم نہیں۔ بیر کسر کرابو مجن ثقفی قلعے کے اندر واشل ہو گیا۔ اس نے ہتھیار آ آر والے اور

پھر بیڑیاں بہن لی۔

حضرت معظ كى يوى فى بوچها ابد مجن ثقفا معظ فى تعمين كيول قيد وبدين بن جكر ركها مي؟ ابد مجن أنفق بولا خداكى هم مجهد اس ليد قيد مين كيا كياكم مين فى كوكى حرام جيز كها لى ميا با شراب بياكرة تعلد مين تو البيت مين شراب بياكرة تعلد مين تو كدو بد شاعر مول شعر ميرى ذبان بر جارى موجانا مية تو بحى بحى كاليتا مول ميرى قيد كى وجد بيد كم كدا يك مرتبد مين فيد شعر كد تحدة

() جب میں مرحاوں تو کھے انگور کی تیل تنے وفن کیا جائے کیونکہ انگور کی تیل کی جزیں میری پڈیوں کو سراب کرتی مہاکریں گا۔

(۲) بجھے صحوامیں وفن نہ کیا جائے کیونکہ جھے اس سے تعلق محرومی کا فدشہ ہے۔ (۳) انگور کی ئیل تلے شراب بھی تو جھے مجھ صورے مل جایا کرے گی اور بھی رات گئے' بسرحال محرومی تو نہ ہو گی۔

مور خین کتے ہیں کہ ایک مسافر آذریون یا جرجان کے قرب و جوار سے گزراتو اس نے ایک قبردیکمی جس پر کلھا تھا کہ یہ قبرابو مجن ثقنی کی ہے۔ اس مسافر کا کمناہے کہ میں نے دیکھا کہ اس قبر پر انگور کی تیل چڑھی ہوئی تھی۔

خیرسلنی نے دیکے دن جھزت سعد کو ابو مجن ثقنی کا سارا قصد کرد سنایا۔ حضرت سعد نے ابو مجن ثقنی کا سارا قصد کرد سنایا۔ حضرت سعد نے ابو مجن ثقنی کو بلا کر رہا کر دیا اور کہا کہ است کام آنے والے آدی کو میں قید نمیں کر سکتا۔ ابو مجن ثقنی بولا خدا کی قتم جب تک سزا لمتی تقی میں شراب پیتا تھا اور سزا جھے کنابوں سے پاک کر دیتی تھی۔ اب سزا اٹھ جانے کے بعد میں بھی شراب نمیں پیول گا۔ مخترب کہ ابو مجن ثقنی ایک نیک دل مسلمان اور پاک طینت انسان تھا۔ زندگی کا

محقریه که ابو جن تعقی ایک نیک دل مسلمان اور پاک طینت انسان تحابه زندلی کا اکثرو بیشتر حصه راه خدا میں جماد کرتے گزار دیا اور بمادری اور جوانمروی اور جزأت و بهت کا بهترین نمونہ چھو ڈ گیل

000

## ابوالفرج اصفهانی ---- ایک عجوبهٔ روزگار

ابرالفرج اسنمانی وسویں صدی عبوی کا تجوبہ زبان ادیب و شاع اور یکانہ روزگار نقاد مورخ گررا ہے۔ وہ تلیم شعر و ادب 'راگ اور ننے کا آجدار تھا۔ اس کی جامع شخصیت میں بیٹ کالات اور بہت ہے اوصافہ جمع ہو گئے تھے۔ وہ علوم و فنون کا دائرہ معارف اور ثقافت و ادب کا فزانہ تھا۔ ہزار ہاشعار ' سیکرول شعرا کاکلام ان کے کلام کا تاریخی پس منظر' کلایکی راگ اور گائے راگیوں اور مغیوں کے نام اور حالات' ان کی فنی خدمات' سب ابدالفرج گائے ' راگیوں اور مغیوں کے نام اور حالات' ان کی فنی خدمات' سب ابدالفرج گائے ' راگیوں اور مغیوں کے نام اور حالات' ان کی فنی خدمات' سب ابدالفرج آسنمانی کو اذبر تھیں۔ وہ ایبا شاہ وہاغ اور صاحب طرز ادیب تھا کہ اس کی تصانیف میں علی و ادبی باغ و بہار اب تک برستور قائم ہے۔ ایک ہزار سال گرز جانے کے بعد بھی اس کی نظم و نثر میں ایک جوبن ہے۔ اس کے نقروں کا باکھیں' ترکیوں کی بردش' الفاظ کی چتی' زبان کی شیرٹی اور طاوت آج بھی عمر حاضر کے بلندپایہ ادیوں کے لیے محراور جادو کا تھم رکھتی ہے۔

ابوالفرح علی بن حسین بن مجمد آموی قرقی اصنمان میں ۱۸۳ه / ۱۹۹۹ میں پیدا ہوا۔ بنداد میں پرورش پائی اور وہیں متوطن (رہائش پذیر) ہوگیا۔ اصنمائی کے عمد میں بنداد علم و ادب شعرو خن اور فن و نقافت کا برا مرکز تھا۔ اصنمائی نے اپنے زمانے کے جلیل القدر اساتذہ اور نامور علاء و فضلا کے سامنے زانوے تلمند ته کیا۔ آریخ و سرت سوائح و و قائع اور اخبار و احوال کا جیر عالم' انساب و اشعار کا عافظ' نغول اور گیتوں کا ماہم ہوئے کے علاوہ اصنمانی نے نوو و نعت' نجوم و طب و غیرہ علوم میں مجمی خاصی وسترس پیدا کرئی۔ خود برا اچھا شاعر تھا۔ کتابوں کا عاشق' تاریخی وادبی روایات کا بے مثال جامع ہوتے ہوے شاعر تھا۔ کتابوں کا عاشق' تاریخی وادبی روایات کا بے مثال جامع ہوتے ہوے بھی خرافات ادر گی شپ کا امام تسلیم کیاگیا ہے۔

ذیل میں اس کے چھر اساتذہ کے نام ورج کیے جاتے ہیں ماکہ قار کمین کرام کو ان کی جلالت قدر اور علو مرتبت کا کچھ اندازہ ہو سکے:

ا- ابوبكر ابن دريد (۲۲۳ه- ۳۲۱ه) امام لغت و ادب و شعر

۲- این الانباری (م ۳۲۸هه) تاریخ و سیرت کا علامه اور نحو' نعت اور اوب کا امام

۳- خلیفه نفشل بن حباب جمی ؓ (م۳۰۵ه) ۰ زیث ٔ لغت ٔ اشعار ٔ انساب اور تاریخ و سیرت کا جید عالم و راوی

٣- على بن سليمان الخفش امغر (م١٥٥ه) المم لفت و نحو

۵- ابراتیم نشنویه (۲۳۳-۳۲۳ه) تاریخ و حدیث میرت اوب اور لغت کا امام

۲- ابو جعفر محمہ بن جریر طبری (۲۲۳-۳۱۰ه) تغییر صدیث فقہ اور تاریخ کا شرہ آفاق اہام .

اس فرست پر ایک نظرؤالنے سے معلوم ہوسکا ہے کہ ابو الفرح اصفهانی کا ہر استاد ، مخلف علوم و فنون میں امام اور شہرؤ آفاق تھا۔ اصفهانی نے اپنے اساتذہ سے آریخ و سیرت ، حدیث و روایت ، نحو و نحت ، شعرو اوب اور فند و نسب وغیرہ علوم و فنون میں فیش حاصل کیا۔ اس نے ایسے نادر روزگار علاو فنطلا کی صحبت میں بیشے کر علی ، آریخی اور اوبی معلومات کے ساتھ فوادر و ظراکف ، شعرو نحن ، اوبی چینلے اور الحیفے ، فقد و تیمرہ اور طیر و بیجو کے ذخائر جمع کر لیے شعر و نصب علم و اوب کی کوئی کیاب نہ تھی جو اس میسر آسکی اور اس نے نہ پڑھی ہو۔ بیجہ یہ تھا کہ اصفهانی کا داب اور اس نے نہ پڑھی ہو۔ بیجہ یہ تھا کہ اصفهانی علم و اوب اور شافت و فن کا بحر الهید اکنار بن کیا۔

عربی زبان کے بڑے بڑے سرت نویوں 'سوائح نگاروں اور تعادوں نے اصفهانی کی قابلیت 'وسعت معلومات اور قوت حافظہ کی ول کھول کر داد دی ہے۔ چند قدیم عرب سرت نگاروں کی رائے سینے:

ا۔ این تدیم نے اپنی کماپ الفرست میں اصفهانی کے وسیع مطالعہ' نادر معلومات اور ناریخ وانی کی خوب تعریف کی ہے.

٢- ابن خاكان نے اپني كتاب وفيات الاعمان ميں اصفهاني كو شهره آفاق

ادیب' یگانه روزگار مصنف اور انسانیت و سیر کا عالم بے بدل قرار دیا ہے.

سر یا قوت حموی کے نزدیک اصفهانی کا حافظ بے نظیر تھا اور وہ بست برا آریخ وان علامہ نساب ، بسترین مصنف اور جید شاعر تھا.

۲۱۔ ابد منصور ٹھالی نے اپنی مشور کتاب بینیم الدھر میں اصفہانی کو شاعر شیریں بیان کا مامور ادیب اور مشہور عالم و مصنف کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔
یہاں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض علائے جرح و تعدیل اور ماہرین آدری وحدیث (شلا ابن الجوزی اور ابن تیمیہ) نے ابوالفرج اصفہانی کو قابل اعتاد نہیں سمجھا کین اس کے باوجود اس کی اوبی اور ثقافی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آگا.

ونور علم 'کرت مطالعہ اور شرت شعرو خن کے باوجود اصفهانی برا گندہ اور میلا کچلا رہتا' پوشاک اور طاہری صفائی کے معالمے میں بری بے اعتمائی سے کام لیتا' ایک مرتبہ کپڑے ہیں لیتا تو پھر جب تک میل سے اٹ کر بھٹ نہ جاتے' اثار نے کانام نہ لیتا۔ اس میلی اور گندی پوشاک کے ساتھ گڑی کی حالت اس سے بھی برتر ہوتی۔ جیسے اضائی سر پر رکھ لی' نہ سر سے باند می اور نہ ورست کی' مملی ہے تو پروا نمیں۔ کابوں کا بھی

میں حال تھا۔ مٹی سے اٹی بڑی ہیں۔ بسر ہے تو وہ بھی میل کیل سے دم تو ر رہا ہے۔ چارپائی دیکھو تو تھٹلوں سے بھری بڑی ہے اور اصنمانی ہے کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔

وزیر مبلی اس کا برا قدردان تھا۔ اس نے صاف سترے کیڑوں کے لیے بارہا کہا ، بت سمجھایا لیکن بالکل بے سود۔ پریٹان صورت کندی اور مملی پوشاک کے بادجود وزیر مملی اصفہانی کی بذلہ سنی الطیفہ کوئی ، خوش گفتاری ، علم دوتی اور راگ گانوں کی خاطر سب کچھ کوارا کرتا تھا.

اصنمانی کی خویوں نے اے بے لگام کردیا تھا۔ خواص و عوام سب اس کی زبان درازی " تیز کلامی " تی کوئی اور بھو سے خالف تھے۔ بوا بر لحاظ تھا ا زبان طعن دراز کرتے ہوے کمی کی عزت و آبرو کا پاس نہ کرتا.

ابوالفرج اصنمانی کھانے پینے کے معالمے میں بردا حریص تھا' ایک تو عمده کھانوں کا شوقین دوسرے سخت پیٹے' پرندوں کا گوشت اور کھل اسے بوے مرغوب تھے۔ بدا او قات پرخوری ثقل معدہ پیدا کردیتی اور اصفمانی کا معمول تھا کہ ثقل معدہ کی خاص مقدار استعال کیاکر تا،

بعض لوگوں نے اصفہانی کی ان عادات کی وجہ طاش کرنے کی کوشش کی اے ان کی رائے یہ ہے کہ اصفہانی بجین جی سیتم ہوگیا تھا۔ ماں نے دو سری شادی کرلی تھی۔ ان طالت جی اس کی گرائی اور تربیت کما حقہ ' نہ ہو سکی۔ بدی محنت و مشقت اور کدوکاوش ہے اصفہانی نے علوم و نون کی تحصیل تو کرلی لیکن اپنے ماحول کے ظاف اس کے دل جی غیر شحوری طور پر انتقامی جذبات کیورش پاتے اور مشتعل ہوتے رہے۔ اس کا اظہار کچھ تو لیاس کے معاطے میں پرورش پاتے اور مشتعل ہوتے رہے۔ اس کا اظہار کچھ تو لیاس کے معاطے میں بے اعتمالی ہے ہوا ' کچھ پر خوری کی شکل میں اور کچھ زبان درازی اور جوگوئی بے اعتمالی سے موا ' کچھ پر خوری کی شکل میں اور کچھ زبان درازی اور جوگوئی میں۔ مزید بران مطالعہ کتب میں انتخاک عشق و جنون کی حد تک بڑھ گیا۔ اس علی اور ادبی دار افتانی نے کیا ہری حن و نمائش ہے اس کی توذیہ کو یکر ہٹادیا تھا.

۱۰- کتاب الدیارات ۱۱- کتاب آداب الغرباء

بوامیہ کا چثم و چراغ ہوتے ہوئے بھی اس کا میلان شعبت کی طرف تھا۔ اس کی وجہ بھی بعض سیرت نگارول نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک اصفمانی کا تشیع صرف سیاسی اور اقتصادی افراض پر بٹنی تھا۔ ان کا کمنا ہے کہ اس کے سرپرست محمران شیعہ تھے یا شیعہ نواز۔ ان کی خوشنودی کے لیے اصفمانی نے تشیع افتیار کیا.

ابوالفرج اصنمانی بت برا مصنف ہے۔ اس کی تصانیف کا وائرہ برا وسیع ہے۔ آرج ' ادب و نقافت ' نوادر و ظرائف ' انساب و اشعار ' راگ اور گانے ' مرموضوع پر اس نے کھا ہے۔ میدان تھنیف و ٹالف میں اسلمانی کی علمی کاوشوں اور ادلی کارناموں کا اندازہ لگائے کے لیے اس کی تسانیف پر ایک سر سری نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس نے کتنی محنت و مشقت سے کام کیا ہے كتا وقت صرف كيا ب اور كيا كيم معلومات افي قارئين كے ليے فرائم كر كيا ہے۔ ذیل میں اس کی ان کابوں کے نام درج کیے جاتے ہیں جو ہم تک پیٹی ہیں یا ان کے نام ہمیں معلوم ہیں: ا- كتاب الاغاني ٢- مقاتل الطالبين ٣- اخبارالاماء الثواعر ٣- كتاب المماليك الشعراء ۵- كتاب الاخبار و النوادر ٧- كتاب ادب المماع ۷- كتاب اخبارا للفيلين ٨- كتاب لفنيل ذي الحبه ٩- كتأب الحانات

١٢- كماب القيان

۱۳- نىپ ئى عدىنس

۱/۲ التعديل والانضاف

۱۵- نىپ ئى شيان

١٦- في مأثر العرب

2ا۔ عمرة النب

١٨ نسب بن تغلب

19- أيام العرب

۲۰ نسب المماليه

٢١- كتاب الغلمان المغيين

۲۲ نب بی کلاب

٢٣ مجردالاغاني

اس مصروفیت و انہاک کی زندگی کے بعد ہمارے نامور مصنف نے ۷۲ برس كى طويل عمر ياكر ١٥٦ه و (٢١ نومبر ١٩٦٤ع) مين وقات يائي.

ابوالفرج اصفهانی کا سب سے بڑا علمی و ادبی شاہکار کتاب الاعاتی (گیتوں

ک کتاب) ہے۔ اصنمانی نے اس کتاب میں اپنے زمانے کے مروجہ عربی راگ

كانے اور كيت جع كردئے بي- شاعرون راك لكھے والون موسماروں اور مغنوں کے حالات بالنصیل درج کیے ہیں۔ اس امرے بھی بحث کی ہے کہ شاعر

نے کن حالات میں وہ شعر کھے تھے۔ مصنف من موسیقی کو بھی زر بحث لا آ -- نیز سر ٔ راگ اور نفے بھی معین کرتا ہے اور بتایا ہے کہ س سنی نے کیاکیا راگ گائے۔

اصنمانی نے کتاب الاعاتی میں جو گانے ' راگ اور گیت ورج کیے ہیں۔ ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کو علمی و اولی دلچیہیوں کے علادہ فن موسیقی سے بوا شخت تھا۔ اس کے دربار میں بوے اچھے موسیقار اور

کویے موجود تھے۔ فلیفہ نے اپنے مغنیوں کو تھم دیا کہ وہ ایک سوراگ انتخاب کریں۔ چنانچہ اس کے دربار کے مشہور راگی ابراہیم موصلی نے اسائیل بن جامع اور فلج بن عودہ کے ساتھ ال کر ایک سوراگ فتخب کیے۔ پھر فلیفہ نے تھم دیا کہ اس میں سے دس جامع راگ فتخب کیے جائیں۔ جب اس تھم کی بھی تھیل ہو چی تو تھم ہوا کہ ان دس فتخب راگوں میں سے تین بڑے جامع راگ انتخاب کرد۔ چنانچہ مغنیوں نے ابر تھیفہ عمرین ابی ربید اور نصیب کے اشعار میں سے تین راگ پند کے اور اننی تیوں پر باتی راگوں کی بنیاد ہے۔ بعدازاں خلیفہ واثن کے عمد میں ان پر مشہور مغنی اسحاق بن ابراہیم نے نظر ٹانی کی.

وائن کے عمد میں آن پر مسمور سمی اسحال بن ابرائیم سے سنز ہاں گا. اصفهانی نے کتاب الانتانی کی ابتدا انمی تین راگوں سے کی ہے جو ظیفہ ہارون رشید کے لیے ایک سوراگ میں سے منتخب کیے گئے تھے.

اس کے بعد ظفا اور ان کے ظائدان کے لوگوں کے اشعار اور کیت

ورج کیے ہیں۔

كتاب الاعانى آريخ ادب عربى عربى ثقافت ادر عربى فن موسيقى كا بهت بدا مصدر و مآخذ ب.

نوادر و ظرائف کے انبار' بادشاہوں اور وزیروں کے ادبی لطینے اور دلیکے' شاعروں کی ادبی طنبات اور نچلے طبتے کے کویوں کی شرافات سب موجود ہیں.

ابدالفرج اصفهائی نے کتاب الاغائی کو پہاس برس کی مت میں تالف کیا اور اس کا واحد نسخہ سیف الدولہ نے مصنف کی حصلہ افرائی اور قدروائی کرتے ہوئے ایک بڑار دینار (سنری

اشرفیاں) بطور انعام دیے۔ جب و علی وزیر ابوالقاسم الصاحب ابن عباد نے منا قو کما کہ سیف الدولد نے اصفائی اور اس کی گران قدر کتاب کی کوئی قدر نہیں کی۔ انعام کی چند ہونا چاہیے تھا کیے تکہ اس کتاب میں علی 'ادبی' تاریخی اور فی اعتبار سے زام عالم' ادبیب' ظریف' مرد مجاہد' بادشاہ غرضیکہ ہر طبقہ اور ہر درجے کے آدمی کے لیے مامان لذت موجود ہے۔ یا قوت کے زدیک اس کتاب میں شجیدہ و مشین باتوں کے ماتھ مذلیات بھی ہیں.

اس كتاب كى برى قدرو حزات ہوئى۔ صاحب ابن عباد سنر بيس كتابول كے تيس اون ساتھ لے جايا كر آ تا۔ جب كتاب الاعاتی كا نيخ ہاتھ لگ گيا تو پھر تمام كتابول ہے به نياز ہوگيا اور تنا كتاب الاعاتی كو ساتھ ركھتا۔ عند الدولہ بن بویہ و سلى (م-٢٣٥ه) سنرو حضر بيس كتاب الاعاتی كو ساتھ ركھتا۔ اى طرح ابوالقاسم حسن بن على المروف به ابن بغربی (٥-٣هـ ١٩٨٥هـ) لے اپنے عمد وزارت بيس والهانہ عمیت اور شوق بمطالعہ كی خاطر ہر وقت پاس ركھنے كے ليے كتاب الاعاتی كا كي انتھار قاضى ابن كتاب الاعاتی كا ايك انتھار قاضى ابن واصل حموى (م ١٩٧٥هـ) كے اور اصل حموى (م ١٩٧٥هـ) كے اور ايك كاتب (م ١٩٧٥هـ) كے اور ايك كاتب رام ١٩٧٥هـ) كے اور ايك كاتب كى ہر داخوردى اور قبول عام كى علامت بياب كہ بين باتيا حلى الله عندى اور قبول عام كى علامت بياب كہ بين بيات اس كے مخارات اور قبول عام كى علامت بياب كہ بين بيات بياب كے مخارات اور قبول عام كى علامت بياب كے بياب بياب كے مخارات اور قبول عام كى علامت بياب كے بياب بياب كے مخارات اور قبول عام كے علامت بياب كے بياب كے مخارات اور قبول عام كے علامت بياب كے مخارات اور قبول كے ایک بیاب علیاب كے عکارات اور قبول عام كے بیاب كے عکارات اور قبول كے علامت بياب كے عکارات اور قبول كے بیاب الاعالی كے عکارات اور قبول كے بیاب كے عکارات اور قبول كے بیاب كے عکارات اور قبول كے بیاب كے بیاب كے عکارات اور قبول كے بیاب كے بیا

یہ بات بھی ولچپی سے خال نہیں کہ ابدالفرج اصنمانی کتاب الاعاتی کلینے پس پہلا مصنف نہیں ہے۔ اس کے کئی پیٹرو ادیب کتاب الاعاتیٰ کے نام سے مغنوں اور گویوں کے حلات پر کتابیں لکھ چکے تھے کی اصفمانی نے جو بات پیدا کر دی وہ اس کے پیٹرو نہ کرکئے۔

کتاب کا پہلا ایڈیشن (۱۲۸۵ھ) بولاق میں طبع ہوا اس کی ۲۰ مخیم جلدیں تھیں۔ یورپ سے ایک اور حصہ مل عمیا اور وہ اکیسویں جلد کے طور پر شائع ہوا۔ اٹلی کے ایک فاضل نے اس کی مفید فهرشیں اور اشاریج تیار کر ک

شائع كرويج "كتاب الاعاتى كا دوسرا الديش قامره (١٩٠٥ء ١٩٠٩ء) مين شائع موا.

کآب الاعاتی کا ایک بوا عمدہ ایڈیش دارالکت المصریہ قاہرہ سے ۱۹۲۷ء میں شائع ہونا شروع ہوا اور کی برس تک شائع ہوتا رہا۔ یہ ایڈیش بزی خوبیوں کا حال ہے۔ اس میں متن کو بڑی صحت اور احتیاط سے متعین کر کے قار کین کی سمولت کے لیے مشکول کردیاگیا۔ ہر صفحہ پر حاشیہ میں مشکل الفاظ کے معانی و مطالب اختلاف قراء ت کا ریخی و ادبی حزید معلومات درج کردی گئی ہیں۔ نیز ہر جلد کے آخر میں مذید فرستیں شامل کاب ہیں۔

ایک ایریش دارا لکر کتبہ المیاۃ بیروت (۵۵ء-۹۵۷ء) دالوں نے ۲۱ جلدوں میں شائع کیا ہے۔ اس ایریش کے بارے میں کوئی خاص چیز قابل ذکر مہیں ہے.

ابن منظور افریق (۱۳۰-۱۱عه) صاحب اسان العرب نے ہمی کتاب الاعانی کا ایک انتصار تیار کیا تھا جس کی کچھ جلدیں عثارالاغائی کے نام سے معر سے شائع ہو کیں۔ ابن منظور نے اس انتصار میں دو سرے مصاور کے ذریعے کچھ تاریخی اور اولی معلوات کا اضافہ مجمی کیا ہے۔

اوپر ذکر ہوچکا ہے کہ ابن واصل حموی نے بھی الاغائی کا ایک اختصار تیار کیاتھا۔ یہ اختصار تجرید الاغائی کے نام سے ڈاکٹر طد حسین اور ابراہیم ابیاری کی تحقیق و تھیج سے مکتبہ معر (شرکہ مساہمہ معربہ) نے ۱۹۵۵ء و مابعد میں شاکع کیا.

کتاب الاعانی کا ایک ایریش قطوف الاعانی کے نام سے مکتبہ صادر'

میروت والوں نے ایک سلسلہ شائع کیا ہے جس میں ایک ایک شاعر کے الگ الگ

طالات کو آعانی کی مختلف جلدوں سے فراہم کر کے یکجا کرویا ہے۔ اساد کو حذف

کر کے نے انداز میں کتاب الاعائی کو مرتب کیاگیا ہے۔ اس ایڈیش میں قدیم

موسیقی' نفے اور گانے کو مجی بے کار سجھتے ہوئے نظر انداز کر ویا محیا ہے۔

مولف سلسلة ہذا کا خیال ہے کہ عمر حاضر میں قدیم موسیقی کے لیے کوئی محجائش

میں ہے۔ لآب الاعانى كا ايك اور الديش قابل ذكر ب- اصفهانى نے ابنى كاب

کو کسی باریخی یاادل لحاظ سے ترتیب نہیں رہا' بلکہ اس نے غلیفہ رشیر کے لیے متخب شدہ تین راگوں سے اس کی ابتدا کی ہے۔ شاعروں کے حالات ککھے ہیں' مغنیوں کے حالات' سر آل' نغمہ وغیرہ سے بحث کی ہے۔ پھر وہ بات سے بات

پیدا کرتا ہے۔ ایک تھے کے بعد دو مرا تصہ لکھتا ہے.

محد نظری نے اس ترتیب کو مشکل اور غیر مفید سمجد کر عربی اوب کے طلب کے لیے اے منید اور آسان شکل دی اور کتاب کانام "مندب الاعانی" ر کھا۔ اس کتاب کو دو قسموں میں تعتبم کیاگیا ہے۔ ایک قسم میں شاعروں اور ان کے اشعار سے بحث ہے۔ شاعروں کے تین طبتے بنائے ہیں:جاهلی اسلامی اور جدید (اصنهانی کے عمد تک) کے۔ وو سری فتم میں مغنیوں اور راگیوں کے طالات اور ان کے فنی کارناموں سے بحث ہے۔ یہ مجی بنایا ہے کہ ہر ایک نے كس كس فتم ك واك ايجاد كي محقد يه منب النفائي مليد معرب شركت ماہمہ معربہ نے شائع کی ہے۔

## ابن ظورا فريقى كى لِسانُ العربُ إِيكُ نَظِر

جن جن مكول ميں اسلام كا پر في اسلاء اور جمال جمال عراوں نے دين حنيف كا كيريا اڑايا و وال علم و عرفان كے فيٹے الل پڑے جو ملك بھى اسلام كے زير اثر آيا عمل زبان و اوب كا مركزن كيال يہ ايك الى حقيقت ہے جو عمل علوم و اوب كى آدر خ كے ايك طالب علم كى نگاہ ہے وسلام كا مركزن كيال يہ دہ كتى۔

افریقہ ہمی مسلمانوں کے اپنی مفتوحہ ممالک میں سے ہے، جمال عربوں نے اپنی متندیب و شافت کے استے گرے نقوش چھوڑے ہیں کہ فیلنے کی دستبرد اب تک انہیں مناجس سکی اور باوجود کے افریقہ و حشت اور بربرت میں شرُوّ آفاق ہے، لیکن عمل زبان کی گرفت میں پھر اسلام آیا کہ صدیاں گرر جانے کے بعد ہمی وہاں اسلامی اثرات برے کمیاں اور ابحرے ہوئے نظر آتے ہیں، چند برس ہوئے ایک امریکن مسیمی مبلغ نے لکھا تھا۔ "اسلام نے افریقہ کے لیے ایک مخصوص تعلیمی اسلیم تیار کر رکمی ہمانی جائے ہیں ہوئے ایک امریکن مسیمی مبلغ نے لکھا تھا۔ ہمیں منافل میں، جو فرانس کے ماتحت ہے، عملی زبان اسکولوں میں پوھائی جاتی ہے اور اس شم کے اٹھارہ سو ابتدائی مدارس موجود ہیں، ان سب مدارس میں بارہ ہزار طلبہ تعلیم پا رہے ہیں، فرانسیمی سوڈان میں بھی عربی کی تعلیم کا انتظام ہے، وہاں وہ ہزار ایک سو تیرہ مدارس ہیں، جن میں کوچتہ ہزار طلبہ پڑھتے ہیں، فرانسیمی گائنا میں مدارس ہیں، جن میں کچھتہ ہزار طلبہ پڑھتے ہیں، فرانسیمی گائنا میں بھی عربی تعلیم ترقی ہر ہے، آئیوری کوسٹ میں آگرچہ سلمانوں کی آبودی موسٹ میں آگرچہ سلمانوں کی آبودی موسئی موسئی

ال يد مقالد معارف (امظم كرد) جلد من شاره اين شائع مو چكا ب-

اور چارسو چھیں مدارس قرآن ہیں ' براش ٹائیجریا کے تمام مدرسوں میں بھی عربی پڑھائی جاتی ہے۔ "

یہ حالت اس زمانہ میں نظر آتی ہے جب افریقہ میں حکومت کی باگ ڈور دو مری اقوام کے باتھوں میں تھی گفذا اگر ہم اپنی حکومت کے دور میں دہاں جلیل القدر علا اتمہ ، ادبا اور مختلف علوم و فتون کے ارباب کمل دیکھتے ہیں تو یہ چنداں تعجب کی بات جمیں ہے مئولف لسان العرب کے مختصر حالات

اس مضمون کے موضوع بحث المان العرب کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے مروری معلوم ہو آ ہے کہ صاحب کلب کے علات چند سطور میں پیش کردیے جائیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آری اسلام کے اس جلیل القدر لغوی اور ادیب کے حالات کی جانب تاریخ اور تذکرہ نگاروں نے بت کم توجہ کی ہے اور کماوں میں اس کے نمایت مختفراور مجمل حالات ملتے ہیں۔ آگراتنا بڑا عالم یورپ میں پیدا ہوا ہو ہا' تو اس کی سیرت پر مستقل کتابیں لکھی جاتیں اور اس کی زندگی کاکوئی گوشہ ہماری نظروں سے او جمل نه رہنے پالک اس همن میں ہیر عرض کر دینا بھی غیر منامب نه ہو گا کہ صاحب کسان العرب ك حالات زيادہ تر اس كے دو معاصرين كى روايت پر مخصرين ايك صلاح الدين ظیل بن ایب السفدی (۱۹۷ - ۱۹۷ه) جس فی این کتاب نکت الهمیان (مطبوعه ۱۹۹۱ء ص ٢٧٥ و بعد) اور الواني بلونيات (مطوعه ١٩٩١ء) المن اس ك صلات لكي بين-دو مرے محمد بن شاکر المکتبی (۱۸۷- ۱۷۲ه) نے اپنے کتاب فوات الوفیات (مطبوعہ ۱۲۹۹ء تا ۲۳۵) میں اس کے حالات تلمبند کیے ہیں۔ بعد کے تمام سیرت نگاروں نے انہی دونوں سے استفادہ کیا ہے اور بیٹترنے ائنی دونوں کے بیانات نقل کر دیے ہیں' اس میں حافظ ابن تجركي الدرالكامند (٣٤٠٢) سيوطي كي بغية الوعاة (مطبوعه ١٣٣٧هـ م ١٠١) ابن العمدي شدرات الذهب (٣٤٦) سركيس كي مجم المطبوعات الزركلي كي الاعلام (٣٠: ٩٩٠ - ٩٩١) كى كالستشناء شي م المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب (م ١١) او مفان المعادة (١٠٢١) من بحي اين منظور كر يجم حالات مندوج بين.

## ولادت اور تعليم

محمد نام ' برال الدین لقب ' ابوالفضل کنیت اور الافرائق اور ا لمعری نبست ہے ' بورا سلط نسب بیہ ہے۔ بال سلط نسب بیہ ہے۔ محمد بن علی احمد بن ابی القاسم بن حقد بن منظور۔(۱) سیوطی نے سلط نسب بیں علی (داوا کے نام) کے ساتھ کی دو سری روایت کے مطابق رضوان مجمی کھا ہے اور صفوی نے الرویفعی الانصادی نبست درج کی ہے۔(۲) اس نبست کے لیا کا سے مولف حضرت ودیفعد بن طابت صحابی کے خاندان کی یادگار تھے ' ابن منظور اور این محکوم کے نام سے عام طور پر مشہور ہیں۔

وہ ۲۲ محرم الحرام ۱۳۳ ہو کو دو شنبہ (پیر) کے دن مصرکے ایک بوے علم دوست محمرائے میں پیدا ہوئے۔ (۳) بچپن ہی سے علم و اوب کی طرف میلان تھا مختلف اساتذہ کے سامنے ذانوے تلمذ یہ کیا۔ ان میں این مقیر مرتضٰی بن حاقم عبدالر جیم بن الففیل اور پوسف المصفیلی زیادہ مشہور ہیں۔ (۴) نحو الفت میں آری اور کتابت میں کمال حاصل کیا۔ مؤلف کا انداز تحریر نمایت سلیس شکفتہ مین اور سجیدہ ہے اور اوبیات میں نمایت بلند ورجہ ہے۔ (۵) نظم و نشرودوں میں بری دستگاہ رکھتے تھے۔ شعر کے نمونے صفدی اور ابین شاکر نے کتا المحیان اور فوات الوفیات میں درج کے ہیں۔

البغية الوعاة ' ١٠١٠

٢- كلت الميان م ٢٧١

سر ایدناً سمد الدرر الکامند ۲۹۳٬۳۳٬ ۱۹۳٬ مجمعة الممیان على حمد الرحيم كى بجائے حمد الرحن بن العفیل مرقوم ب جو زیادہ قرن

محت ہے ۵- بغیة الوعا: 'ص ۱۰۱

#### مشاغل

بعض آریخی حقائق برے تجب اگیز ہوتے ہیں ہماری جرت کی کوئی حد نہیں رہتی ، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارے اسلاف اندگی کی دو سری مشخو بیوں کے بادجود علی مشاغل میں کتا انتحاک رکھتے سے اوقوت حوی الم این جریر کے متعلق لکھتا ہے کہ اگر ان کی تصنیفات اور آلیفات کے اوراق کو ان کی زیدگی کے دنوں پر تقتیم کیا جائے تو چالیس ورق (ای صفحات) روزانہ کا اوسط پڑتاہے۔ جافظ این جری تصایف کتے مخلف علوم پر ہیں 'خ آلباری' الاصلیہ' الدرائکات اور تمذیب جیسی مختم کتابیں ابن جرکے علم و فضل کی شاہر ہیں۔ سیوطی کی روایات کے استاد کے متعلق جو بھی کما جائے' کین اس محتیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ چار پانچ سو کے درمیان کتابیں ان کے قلم سے نظیس۔ یا تو ت حوی اندازاہ نہیں کر پاتا کہ یہ اور برق رفتاری دکھ کر انسان انگشت بدیدہ رہ جاتا ہے اور اندازاہ نہیں کر پاتا کہ یہ اور برق رفتاری دکھ کر انسان انگشت بدیدہ سرو جاتا ہے اور اندازاہ نہیں کر پاتا کہ یہ اور برق رفتاری دکھ کر انسان انگشت بدیدہ سرو جاتا ہے اور اندازاہ نہیں کر پاتا کہ یہ اور برق رفتاری دکھ کر انسان انگشت بدیدہ سرو جاتا ہے اور اندازاہ نہیں کر پاتا کہ یہ بدی گال لیا کرتے ہے۔

جمارے مئولف کو کتب بنی اور تصنیف و آلیف کا بہت شوق تھا بادجودیکہ قاہرہ میں مدت العمر دیوان الانشا ہے وابہۃ رہے۔(ا) کچر طرابلس میں نظارت اور تھنا کے فرائض انجام دیتے رہے؛ لیکن پڑھنے کا شوق انتا بڑھا ہوا تھا کہ ان مشخو لیتوں کے بادجود آرخ اوب کی بہت کم کتابیں ایسی ہول گی جو این منظور کی نگاہ سے نئ سکی ہول گی جمن مطالعہ می کا شوق نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ تالیف و تصنیف کا بھی ذوق تھا۔

ا۔ فَاتَ الرَّ بَاتُ وَيَانَ النَّاء عِي فَدَمَت كَرَا كُنَّ مَعْنِ بِاتَ نَهِ مَيْدِ ال كَ لِي بِرَى عَلَم و فَعْلَ في مُرورَت مَى۔ القلقشندى نے مَجَ الاَحْقُ عِي تَعْمِل كَ مَاتِهَ اللها ہے كر كِنْعَ عَلَم و ثَوْنَ عِي كُلُّ عامل كِي بغير ويان النَّاء عِي كام كرا تَضا عَلَيْن ہے۔ ابن شاكر نے قوات الوقيات عن ان كوكير الحظ كلما ہے۔ مطاح الدين صفدى نے خود ابن منظور كے صابح الدي قطب الدين كابي بيان نقل كيا ہے كہ ان كے دالدين منظور ابن منظور نے پانو كتابيں اپنے ہاتھ سے كلهى ہوئى چھوٹریں۔(۱) صفدى كابيان ہے كہ وما اعرف فى كتب الادب شيئا الا اختصد ( الجھے علم و ادب پر جو كتاب بھى معلوم ہے۔ اس كاس نے انتظار ضرد كيا تھا)۔ سيوطى كيستے ہيں كہ روايات و لقل كے اعتبار سے ان منظور كى مخترات كى تعداد پانچ مو مجلدات تك پہنچتی ہے۔(۲) ابن منظور نے جو مختر

() تخار الاغانى به ترتيب حدف حجى؛ (٢) مختر تاريخ ومثق لابن عساكر وبيا ووقائى حصد بين انتقار لكها به ترتيب حدف حجى؛ (٢) مختر تاريخ بقداد للمعانى؛ (٣) مختر مقروات لابن السطار؛ (۵) مهذب سرور النفس بدارك الحوامس الحمس لليفائى؛ (١) مختر و ترور النفس بدارك الحوامس الحمس لليفائى؛ (١) مختر و ترور النب بهام؛ (٨) مختر و بر الادب للحمرى، (٩) مختر يتيمة الدبر للتعالى؛ (١) مختر نشوان المحاضرة؛ (١) مختفر تاريخ الحمليب؛ (١) مختفر الحوان للجاحظ اور (٣) الشعالي الله المارد.

ائنی چند کمابوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ابن منظور کتب بنی اور تصنیف و آلیف میں کس درجہ استفراق اور اشاک رکھتے تھے کہ کتنی صخیم کمابوں کو اول سے آخر سک بنظر عائز پڑھا یا در کھر ایکے مخارات اور مخفرات کھے۔ ایک النانی ہی کو لیجے کہ بقول صاحب الوانی الونیات (۳) ابوالفرج اصفہانی نے اس کتاب کو پچاس برس کی طویل بدت میں تایف کیا۔ پھر خور فرائے کہ کتاب کے مطابعہ اور بلحاظ حراف حجی

اله مكت المميان م ٢٧٦

۳- بقیة الموعیات م ۲۰۹ اس زماند بین قدیم علی مطول کتابوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی تعلیمس کا زیارہ رواح تھا۔

سو- و مكسي الواني بالونيات " ١ ٥٠٠

اس کے افقیار اور ترتیب کے لیے کتی مہلت اور محنت کی ضورت تھی' یہ بھی پیش نظر رہے کہ مولف کے لیے تنامی ایک کام نہ تھا' بلکہ دفتری مشاغل بھی تنے اور پھر تنماایک ہی کتاب مولف کے قلم کا ثمر نمیں ہے' بلکہ الی بہت می کتابیں ہیں جن میں سے ایک ایک کے لیے عمر در کار ہے۔

ابن العماد عنبلی کے قول کے مطابق ابن منظور معراور ومثق میں حدیث کا در س بھی دیتے رہتے ہیں() اور سیوطی ر قطراز ہیں کہ المام کیلی اور حافظ ذہبی نے ابن منظور سے روایت کی ہے'(۲) لیکن ان کا شار محد شین کے اس ذهرے میں کیا جو حفظ کے اعلی درج تک تو نہیں پہنچ 'مگر علوم سند میں منفرو ہیں '(۳) مگر جہاں تک نحو و لفت کا تعلق ہے ابن منظور کا شار ان علوم کے ائمہ میں ہے۔ (۳) حافظ ابن حجر نے ابن فضل اللہ کی سند سے بیان کیا ہے کہ ابن منظور آخری عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے ،(۵) بظاہر ہے کہ یہ محروی بصارت کتب بنی اور کتب نو کی میں حد درجہ انهاک کا نتیجہ تھی' آخر میں مصر میں قیام افقیار کیا اور وہیں بیای برس کی عمر میں شعبان الدھ میں وفات یائی۔ (۲)

ابن شاکر نے(۵) ابن منظور کے تشفی بلا رفض کا مجمی ذکر کیا ہے اسکین معاصرانہ چشک سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ' دوسرے سوائح نگاروں نے مجمی اس کی

ا- شذرات الذهب ٢١:١٠

r- ا- بغية الوعاة 'س ٢٠١

٣- جد اول م م

۳- ایشا مس ۲۲۹

۵- الدرر الكامنية من م

----- -1- حسن المحاضرة٬ 11 ما

ے۔ فوات الوفیات <sup>\*</sup> ۲۶۵: ۲

تقلیدین اس کو نقل کردیا اور بید نه سوچا که بید الزام کمال تک حقیقت و اصلیت پر منی

## لسان العرب

ابن منظور کی سب سے قیتی اور اہم آلیف لسان العرب ہے اس کا پہلا ایڈیشن معرسے ہیں حفیم جلدوں میں شائع ہوا ' یہ عرفی زبان کا سب سے ہوا ' معتبد اور مفسل لفت ہے ' کتاب کے نام کے حمن میں ہیہ عرض کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ ابن منظور ہی پہلا مؤلف نہیں ' جس نے لسان العرب کے نام سے عرفی زبان کا اتا حفیم لفت تر تیب دیا ہو' اس سے کی صدی پہلے جی ابد علی سینا (۵سر ۲۲۸ھ) نے اس نام سے ایک حفیم ہو' اس سے کی صدی پہلے جی ابد علی سینا (۵سر ۲۲۸ھ) نے اس نام سے ایک حفیم لفت کی الفت کی المت مرتب کیا تھا ' وَاکْر جیل صلبائے اپنی کتب ابن سینا کے صفحہ خت پر عربی لفت کی ایک کتب موسوم ہد اسان العرب دس جلدوں میں ابن سینا کی جانب منسوب کی ہے' زوری کی کتب زیادات میں مرقوم ہے۔ دوری کی کتب زیادات میں مرقوم ہے۔

ثم صنف الشيخ كتابا في اللغة وسما لسان العرب لم يصنف مثله في اللغة ولم ينقل الى البياض فبقى على مسونته لم يهتداحدالى ترتيبم

(یعنی پھر ﷺ ابن سینائے علم افت میں ایک کتاب تصنیف فربائی اور اس ، ، کسان العرب رکھا۔ اس جیسی افت میں کوئی اور کتاب تصنیف شیس ہوئی۔ مگروہ اس کی . بیاض میں نقل شیس کی می افزا اس کا مسودہ ایسا ہے جس کی جانب کسی کو رہنمائی شیس ہوئی)۔

شیخ کی کسان العرب کی عدم موجودگی میں ہم شمیں کر سکتے کہ ابن منظور نے اپنی اس کتاب کا نام محض القاتی طور پر رکھا یا مستعار لیا اور نہ یہ کما جا سکتا ہے کہ بیہ

لسان العرب مہلی اسان العرب کا کمال تک چربہ ہے۔

وجه تاليف

ابن منظور کے لغت سے پہلے بھی عربی کے متند لغات موجود تھے۔ خلیل بن احمہ (م ١٤٥ه) كى كتاب العين أكرية اب نايد بو) ليكن بعد كم مؤلفول في اس سے استفادہ کیا ہے' اور اندلس کے مشہور مصنف اپو بکر زمیدی (۳۷۹ھ) نے اس کا انتصار بھی كيا اس كے بعد ابن وريد (م ٣٢١هـ) في كتاب العين كے انداز يركتاب الجمهرة في اللغة كسى- بعدكى مشهوركت لغت ميس سے ابو عالى القائى (م ١٣٥٧ه) كى البارع ابو منصور الازبري (م اسمه) كي العجاح ابدِ غالب قرطبي (م ٢٣٧ه) كي الموعب ابن سيده (م ۵۵۸ه ) کی افکم' ز مخشری (م ۵۳۸ه ) کی الجممل' الجو مری (م ۳۹۸ه) کی اساس البلاغه اور صاغانی (م ۲۲۰ه) کی العباب قاتل ذکر بین الیکن ان کتب کی موجود کی بھی این منظور کے لیے وجہ تسلی نہ ہوئی اور ان کو ان چی سے ہرایک تنب میں کچھ نہ کچھ ایسی کمی اور کوئی نہ کوئی الی خامی نظر آئی کہ انہوں نے ایک لغت کی تافیف کی ضرورت محسوس کی۔ انسیں اگر کسی کتاب میں علم و ادب کا کوئی بڑا ذخیرہ نظر بھی آیا تو اس کی ترتیب ان کی نگاہ میں ناپند ٹھری اور آگر کمی کی ترتیب تعلی بخش نظر آئی تو اس کو علمی وادبی ضامیوں سے مبرانہ پایا تو انہوں نے ایک الی جامع لغت کی ترتیب کی ضرورت محسوس کی جو ان کے نقطۂ نظرے ترتیب اور علم و ادب کے ذخیرہ دونوں لحاظ سے تسلی بخش اور قابل اعتبار ہو۔ اس مقصد کے پیش نظرابن منظور نے لسان العرب کی تیاری شروع کی کیکن انہیں اپنے پیش رو مؤلفین لغت کی طرح الفاظ کی تشریح و تحقیق کے لیے طویل سفر اختیار

ا- نسان العرب " ۲:۱

حمیں کرنا پرے اور نہ بے آپ و کمیاہ صحواوں کی خاک چھاننا پری۔ متولف نے کتاب کے ویابے میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے پہلی کتب لغت پر انحصار کرتے ہوئ انمی کی مختوں سے استفادہ کیا ہے۔(ا) سیو کی بغیة الوعا: من لکھتے ہیں:

جمع فی لسان العرب بین التهنیب والمحکم والصحاح و حواشیه والجمهرة والنهایه (ابن منظور نے لسان العرب میں تنذیب محکم محلح اس ک حواثی عمر اور نمایہ کے این جمع کیا ہے)۔

لیکن احمیاتا تیور سیوطی کی تعلیط کرتے ہوئے اپی کتاب تھیج نسان العرب میں اور مقام الحرب میں اور میں العرب میں ا

"والصواب ان الجمهرة ليست مماجمعه ابن منظور" بل مبنى كتابه على خمسة فقط وهى التى صرح بالسمائها فى خطبته" ( مح يه به كر صاحب لسان في عمره كو اس كر معاور وي بين جن كى معنف اس كر معاور وي بين جن كى معنف كراب كر معاور وي بين جن كى معنف كراب كر تعليم معن مراحت كى برى كي

لسکن کی ترتیب

مولفین لغت نے اپنی کتب لغت کو تین طریقوں سے ترتیب دیا ہے: (ا) خلیل نے کتاب العین کو مخارج الفاظ کے لحاظ سے مرتب کیا ہے۔ المحکم اور تمذیب میں بھی اس ترتیب کو کھوظ رکھا کیا ہے۔،

السان العرب " ا " "

كتاب كى اہميت

لسان العرب كى اہميت كا اندازہ اس امرے كيا جا سكتا ہے كہ متولف في ساتھ ہزار الفاظ كے مصادر اور مادوں پر بحث كى ہے اور ان كى تشرح و توشيح ميں كلام عرب اور ان كے ضرب الامثال عاورات عطبات آيات قرآنى اور احادث نبويہ سے استشاد كيا ہے اس حكمن ميں كم و بيش سترہ سوشعراكے نام اور بے شار اشعار لسان العرب ميں محفوظ ہو كئے ہیں۔

غور فرائے کہ اتن عنیم اور مفضّ لغت کی تدوین کے لیے کتنے صبرو استقلال اور محت علم و فضل محت و مشقت اور زبات و ہوش مندی کی ضوورت تھی آئے اس ترقی کے زبانے میں آگر اتنا برا لغت لکھنا ہو تو ایک چھوٹر کئی علی عباس قائم کرتی پریں اللہ کی جاتی ہیں موقعین کے بورڈ بنائے جاتے ہیں مختف شہوں کے ماہرین کی امداد حاصل کی جاتی ہیں متوقد تھیں جا کریہ تیل منڈھے پڑھتی ہے کین اس زمانے میں جب کہ یہ علمی سمولتیں مفقود تھیں نہ پرلس اور مطابع تھے 'نہ نقل و حمل کے وسائل و کہ یہ علمی سمولتیں مفقود تھیں نہ پرلس اور مطابع تھے 'نہ نقل و حمل کے وسائل و درائع آج کے جیسے تھے 'اتنے بڑے کام کا پیڑا اٹھانا کتنا مشکل کام تھااور اس کو سخیل تک ذرائع آج کے جیسے تھے 'اتنے بڑے کام کا پراا اٹھانا کتنا مشکل کام تھااور اس کو سخیل تک نے اتنے بڑے کام کا پراا اٹھانا کتنا مشکل کام تھااور اس کو سخیل تک نے اتنے بڑے کام کار تاری ہو انتہاں دو جاتے ہوئے کہ اشیس دیکھ کر آج دنیا فرط جرت و استجاب نے انتخب برنداں رہ جاتی ہے۔

سالها سال کی مسلسل و چیم محنت کے بعد ابن منظور نے لسان العرب کو ۱۸۹ھ میں پایہ شکیل تک پینچایا اور لفت کے ساتھ ساتھ علم واوپ کا اتنا شاندار قابل فخرذ فیرہ جمع کر

دیا کہ بیہ کتاب محض ایک کتاب لغت ہی جنیں ' بلکہ عملی علوم کا انسائیکلوپیڈیا بن مٹی۔ اگر ابن منظور اور کوئی کتاب نہ لکستا اور صرف لسان العرب ہی چھوڑ جا یا تو تنما میں اتنی بدی یادگار مٹمی کہ رہتی ونیا تک اس کا نام فراموش نہ کیا جا سکتا۔

یورپ کے برے برے مستقرقین نے دوسری زبانوں کے مقابلے بیں علی زبان و افت کی وسعت کا اعتراف کیا ہے اور ایڈورڈ ولیم لین ۱۹۸۱ء جس نے علی افت کے مطالعہ اور تدوین بی ساری عرصف کردی اعتراف کرنے پر مجبور ہوگیا کہ علی تحقیق وسعت نظر اور عنت و تفسیل کے اعتبار سے تمام لفات سے سبقت و فوقیت ملی شختیق وسعت نظر اور عنت و تفسیل کے اعتبار سے تمام لفات سے سبقت و فوقیت لے مئی ہے اور اللہ مستقرق نلانے اس حقیقت کے اعتراف کے باوجود دبی زبان میں وسعت نظر کی کی کا بھی اظہار کیا ہے افسوس کہ اس نے اسان العرب نہیں دیمی افساد کی اس نظر کا اندازہ ہوتا اس لیے کہ وہ عجمی الفائل کی اصلیت و ورنہ اس کو ابن منظور کی وسعت نظر کا اندازہ ہوتا اس لیے کہ وہ عجمی الفائل کی اصلیت و مائٹ کا بید بھی دیتا ہے ، چند مثالیس ملاحظہ ہوں:

"الفلسفة الحكمة اعجمي (١١: ١٨) س)

"والترياق بكسر التاء معروف فارسى معرب نيزٍ جسق الجوسق. . . . معربواصلهكوشكبالفارسية (الـ ۳۵٪)

القنذغ والقنذع والقندوع كُله الديوث سريانية ليست بعربية محضة (١٠) ١٤٧)

فستق كانه بلسان الروم تكلمت به العرب (١٣ ١٢)

ای طرح جمال کمیں اس قتم کے الفاظ آ مکے ہیں ابن منظور نے ان کے مآخذ اور ان کی اصل بتانے کا پورا اہتمام کیا ہے '(۲) ان چار مثاول سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے

> ۱- وباچه بد القاموس ۲- لسان العرب ۴ : ۹۳

که مارے علی لغت نویس ٔ فاری ٔ مریانی ٔ تری مومی و فیرو آخذول کا مجی پند دیتے ہیں۔ "سیامحات

کی کتاب کے متعلق تعص سے میسر پراءت کا دعوی جمیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسان العرب جیسی بدی کتاب میں تسائیات کا پایا جانا کوئی تجب کی بات جمیں کہ ایک انسان کا حافظہ اور علم کمال تک کام کر سکتا ہے " لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے لسان العرب کی نقل میں اس کے تسامحات پر نظرنہ ڈائی اور اشمیں جو پچھ ملا بے کم و کاست نقل کردیا " مشان لسان میں معتمل بن خولمد کا یہ شعر مرقوم ہے: (۱)

وسود جعاد غلاظ الرقا

ب مثلهم يرهب الراهب

متح نے اس کی تھیج کی زحت اٹھائے بغیر حاثیہ پریہ لکھ دیا "اصل میں اس طرح ہے۔۔۔۔ نعف اول کے حذف کے ساتھ۔ "

آبرج العروس کے متولف شہیر سیڈ مرتضی زیردی (م ۲۰۵ه) نے بھی اسان العرب کے تتبع میں یمی ناتف شعر لقل کر دیا (۲) وہاں بھی عاشیہ نگار صاحب نے لکھ دیا کہ اسان میں اس طرح مرتوم ہے، طائ تکہ اشعار المذلین میں سیر شعر یول ماتا ہے:

وسود جعاد الرقا

ب مثلهم يرهب الراهب

لمان العرب (١٥: ١٢٣) هي عبد بن الابرص كا ايك شعرول مندرج ب:

ا لسان العرب من من مه

- تع الروس + rr: السان العرب ( ١١٣٠١٥) مي عبيد بن الارص كالكسشر وي مدرج ب :

أعاقر كئات رحم

ام غانم کعن میخیب کین عبید کے دیوان (ص 2)یش بیہ شعریوں ہے:

اعاقر مثل نات رحم

ام غانم مثل من يخيب

ایک دو مثالیں اس کی مجی ہیں کہ ایک جگہ ایک شعرایک ترتیب سے درج ہے ایک دو مرے مقام پر اس شعر کا معرف اول معرف فانی بن گیا ہے "مثلاً حمید الارقط کے شعر ایس دو مرے مقام پر اس (۱۹:۱۸) اور (۱۹:۱۸) پر معرف ال شاک کے ہیں "یا (۱۹:۲۰) پر معولف نے بطور استشاد کے کمیت کا شعر درج کرنا جا ہے اور قال الک حمیت کو کر شعر کی جگہ خالی چھوٹر دی ہے اور قال الک حمیت کو کر شعر کی جگہ خالی چھوٹر دی ہے کے لیے وقت معولف کو شعر بحول گیا اور بعد میں درج کردیے کے لیے جگہ خالی چھوٹر دی کردیے کے لیے جگہ خالی چھوٹر دی کردیے کے ایس جگ خالی چھوٹر دی کی کردیے کے ایک جگہ خالی چھوٹر دی کی دیا ہے اور قال الدی معالی جھوٹر دی کی دو سکا

٧٤ ٣٧٣ پر ايک شعر ہے:

ركضن الخيل فيها بين بس الى الاوراد تنحط بالنهاب

اس سلسلہ میں متولف نے قال عماس بن .... کھ کر شاعر کے بلپ کا نام درج شمس کیا اور جگہ خال چھوڑ دی " لیکن بعینہ ہی شعر دوسرے مقام پر درج کرتے ہوئے کھا۔ خال عباس بن مرداس السلعر (۳۲۷:۲۳)

اس کی مثل بھی ہے کہ مولف کو شعر نقل کرتے وقت شاعر کے متعلق شک ہو گیا اور بجائے ایک شاعر کا نام کھنے کے دو کا لکھ دیا مثلاً (۳۳۲۱) پر لکھتا ہے قال ابو نظیر اوصدوا الغتی بعض وفعہ الیا بھی کہ ایک مقام (۲۰۷۱) پر ایک شعر عبداللہ بن منتب النہی کی جانب منسوب کیا ہے ، پھر جینہ وہی شعر دو سرے مقام (۱۹ سسم الله اس کی تھیج کر کا جانب منسوب کرنے کے بعد انتساب میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ پھر خود ہی اس کی تھیج کر دی ہے وہ الصحیح انه لسلام بن عویة الضبہ۔

یا ایک شعر ایک مقام پر (۲:۱۷) خسان بن وعله کی جانب منموب کیا ہے لیکن وقع کی جانب منموب کیا ہے لیکن وقع معرد دسرے مقام پر (۲:۱۹ اس قتم کی طرف منموب کر دیا۔ اس قتم کی مثالیں اور بھی لمتی ہیں۔ انتساب میں اختیاف کے علاوہ خود شعروں میں بھی اختیاف پیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر ایک شعر تعو ڑے ہے اور مرے مقام پر وہی شعر تعو ڑے ہے اختیاف ہے مرقوم ہے اس کی مثالیں بھی بکرت کمتی ہیں۔

بعض ایسے اشعار ہیں کہ مولف لسان العرب نے ان کو سمی شاعر کی جانب منسوب کرویا ہے 'کیکن دہ اشعار اس شاعر کے مطبوعہ دیوان میں شمیں ملتے' مثلاً دیل کا شعر طریاح کی جانب منسوب کرویا ہے (۲۵۸:۲۱)

کل مشکوک عصافیر

قانى اللون حديث الزمام

یہ شعر طراح کے دیوان میں موجود نہیں اور نہ اس کے بلحقہ ضمیمہ میں ہے ،جس میں مختلف کتب سے اس کے اشعار تبح کرشے درج کیے گئے ہیں ، بعض اشعار لسان العرب اور دو اوین میں باختلاف الفاظ باسے جاتے ہیں ہے

ای طرح اور بھی تسائلت ہیں 'جنیں ہم نے لیان العرب کی فہارس مرتب کرتے وقت جمع کیا تھا' اگر ان سب کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے کئی مقالوں کی ضرورت ہوگے۔

000

# ابوالعلالم عرى: اسلامي حرواد بب يخ وركا غاز

ابد العلاء المرتبي جو متى اور پانچيس صدى جرى كاليك بدا نامور مفكر اور اديب تعا-اس نے اسلاى فكر و فلسفه اور شعرو ادب بين شے باب كا اضافه كركے اپني جدت پندى اور ذہات و شاہ دماغى كا جوت بهم پنچايا۔ عربى فكر و ادب كى تاريخ بين اس كا نام سرفهرست ہے۔ بعد بين آنے والے مشرق و مغرب كے شاعر اور مفكر اس كے افكار و خيالات سے متاثر ہوئے بغيرنه رہ بسكے۔

مُعَرَى نے نظم و نشر کے لیے عنوان اور جدید موضوع علاق کیے۔ وہ پہلا ادیب بے جس نے جنت اور ووزخ کی سر کے حالت تلبند کیے۔ اس نے ابتائ مسائل افلاقیات کومتوں کے نظم و نس اور قوانین اور ندہب و سیاست پر ول کھول کر شعر کے اور مسائل حیات کو موضوع تخن بنانے میں معری کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ وہ صاحب طرز ادیب بھی ہے اور جدت پند شاعر بھی۔ وہ ایسا نقاد ہے جو متانت و سنجیدگ کے ماتھ ساتھ تفخیک کرتے اور بھی اڑانے سے ذرا نہیں چوکن اس کی تنقید میں استراکا مہلو نمایاں ہے۔

ابد العلاء احمد بن حمد الله المعرى بدور جعد بتاريخ ٢٧ رئي الاول ١٣٠٣هـ/ ١٩٧٣ء حلب كے شهر معروبي پدا ہوا۔ اس كے آباؤ اجداد الى عزت و جاہ ولات و ثروت اور علم و فضل كے اعتبار سے شام كے علاقتے ميں بدى شهرت كے مالك تقے۔ معرى كاوادا ' پچا اور بلپ كيے بعد ديكرے منصب قضا پر فائز رہ چكے تقے۔

ابو العلاء معرى عمرى جار بماري بمى نه ويكف بايا تفاكه چيك ك شديد ترين حل

نے اس کی دائیں آکھ تو بالکل ضائع کردی۔ بائیں آگھ کی بصارت میں بھی فرق آگیا۔ چھ برس کی عمر میں معری ددنوں آ تکھول سے یکسر محروم ہوگیا۔

اس نے اپنے شرمعرہ میں نشود نما پائی۔ ابتدا میں ادب و افت کی تعلیم زیادہ تر البین والد سے ماصل کی۔ چھوٹی عرض قرآن مجید حفظ کر لینے کے بعد مختلف قراء توں میں دسترس پیدا کر لی تھی۔ گیارہ برس کی عرض شعرہ خن کی مشق شروع کردی۔ ابھی السری عرک چودہ دانے ہی گئنے پالے تھا کہ باب کا سالیہ سرے اٹھ گیا۔ دالد کی موت نے تحصیل علم کے شوق کو تیز تر کردیا۔ معری اپنے شمرے نکل کر طرابلس شام 'انطاکیہ 'اذقیہ اور صلب کی مشہور درس گاہوں میں علوم کے صافی چشوں سے اپنی تحظی بجھانا رہا۔ اس عمد میں طرابلس کا کتب خانہ نادر کتب اور نمایاب مخلوطات پر مشتل تھا۔ ابو العلاء کو اس کتب خانہ سے دار سور کہ یہ نادر کتاب خانہ صلبی جنگوں میں عیمائی خانہ سے استفادہ کا برا موقع ملا۔ افسوس کہ یہ نادر کتاب خانہ صلبی جنگوں میں عیمائی حکومتوں کے ہاتھوں تا ہوگیا۔

امیر طلب سے جھڑا ہو جائے پر ابد الطاء معرہ چھوڑ کر بنداد جا پہنچا۔ ابد الطاء کے ویکٹی ہے ہے کہ ابد الطاء کے ویکٹی سے بھر اس کے علم و فضل کی شرت وہاں پہنچ چک تھی۔ بنداد میں اس کی بری عزت و تحریم اور آؤ جھگت ہوئی۔ منشدگان علم و اوب اس کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہوئے گئے۔ بنداد کے ادبوں اور عالموں نے اس کی وسعت معلومات و زہانت کو خراج عقیدت و تحسین چیش کیا۔

ابو العلاء کے قیام بغداد کے زمانے میں سیاس اور اجمائی حالات بری تیزی سے

تبدیل ہو رہے تھے۔ انقلاب ڈیانہ ابد العلاء کی پریشاتیوں کا موجب بن گیا۔ ایک طرف تو اے شخیق و مہدان ماں کی موت کی خبرتے برنا مقموم اور اندوہ تعین بنا دیا۔ ودسری طرف زو داو مے جواب دے دیا۔ اس پر طرو یہ کہ علم و فضل کے اس مرکز میں حاسدوں نے اس کے لیے جینا محل کر دیا۔ ابد العلاء کی خودی اور عزت نفس نے اے اجازت نہ دی کہ وہ کسی کے سامنے وست سوال پھیلائے۔ چنانچہ مجبور ہو کروہ ۱۹۰۰ھ/۱۰ء میں معرو دائیس میں دائیں دہاں حالات بدسے برتر ہوتے دیکھ کر اے بغداد کی علمی مجلول اور ادبی محفلول سے محروی کا برنا درج و تاتی ہوا۔

وفور علم و فضل اور وسعت معلوات کے ساتھ ذہنی ملاحیتیں ہمی موجود تھیں ایکن آمنی کے رائے مسدود تھے۔ شای درباروں بی شرف باریابی سے عزت نئس آثرے آتی ری ۔ بیچہ یہ ہوا کہ افلاس و تک دی نانے کی قدر ناشای اور بعبارت و بینائی کی محروی نے دنیا سے اس کا دل اچات کر دیا تھا۔ اس نے معرو پہنچ کر عزات نشنی انتیار کی میکن تھوڑے عرص کے بعد پھردرس و قدریس بیس معروف ہوگیا۔ تمائی توط و یاس اور بے چارگ نے دنیا کی نعتوں سے بے دغیتی بلکہ نفرت پیدا کردی تھی چانچہ و و گوشت ودھ اندے اور شد کے استعال سے کلی احزاز کرنے لگا۔ دال اور سبزی پر قاعت کر بیشا اور عرکا باتی حصد معرو بیس رہ کر حمد و شبیع اور درس و قدریس بیس صرف میں

ابد العلاء معملی بست قد ولا بتلا اور كمزور انسان قعلد نحیف و لاغر جهم و چرب پر چيك كے داغ محر تعابلا كا زمين ـ وه آسان علم و ادب اور فكر و نظر پر آفاب و مابتاب بن كر چيك ك اس كے افكار و خيالات لے فكر و ادب كوئى روئق اور جديد آب و آب بخش ـ

مشرق کا بیہ صاحب فکر و نظر تھیم جعد کے روز ماہ رئیج الاول ۳۳۹ھ/۵۷ء میں اپٹے وطن مالوف معرہ میں سفر آخرت افتایار کر ممیا۔

ابو العلاء معری کو ایبا زمانه نعیب ہوا جب که سیای و اجماعی سکون مفقود تھا۔ مشق و مغرب میں اضطراب اور بے چینی کی فرمازوائی تھی۔ خلافت بغداد محتم ہوا چاہتی تقی- ابر العلاء کے سامنے تین ظیفے بغداد میں مریر آرا ہوئے۔ ۱۳۸۱ھ میں آل بوید کے بری شان و شوکت اور قوت و افتدار ماصل کر لیا اور عشد اللہ بوی کا بغداد میں واخل ہونا قاکہ خلافت بغداد آل بوید کے دحم و کرم پر رہ گئی۔ وہ جس کو چاہتے خلیفہ نامزو کرویت۔ اور جب چاہتے اے معزول کرویت۔ ورحقیقت خلافت و حکومت آل بوید کے ہاتھ میں تقی جو شیراز میں بیٹے مسلمانوں کی قسمت کا فیملہ کرتے تھے۔ آگرچہ اولی اور عمرانی افتہار کے ان کا عمد بڑا باروئق اور کامیاب تھا کیکن مکی لحاظ سے بالکل ناکام رہا۔ آل بوید کے عمد میں عراق کی سیای اور انتظامی حالت بدسے بد تر ہوتی چلی گئی۔ و بی اور قرابی فرقہ واریت نے بھی سرائل کی سیای اور انتظامی حالت بدسے بد تر ہوتی چلی گئی۔ و بی اور قرابی فرقہ واریت نے بھی سرائل کی سیای اور افتظامی حالت بدسے بد تر ہوتی چلی گئی۔ و بی اور قرابی و دورت پر واریت اور افتظامی حالت بدسے بد تر ہوتی چلی گئی۔ و بی اور افتظامی حالت بدسے بد تر ہوتی چلی گئی۔ و بی اور قرابی و دورت پر واریت اور افتظامی۔ بالداخ طغل بیگ ۱۹۸۸ھ میں خلیف قاسم بامراللہ کی دعوت پر بغداد میں واض ہوا۔

مشق اقصی میں دولت ملائیہ کے طفیل بخارا ہے اسلام کی کرنیں ماوراء النّہ کو منور و درخشاں کر رہی تھیں۔ ابو بکر مجہ بن ذکریا رازی اور شخ الرکیس ابن سینا اس عمد کی یادگار ہیں۔

ای عمد میں سلطان محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو مضبوط و متحکم بنا کر ہندوستان میں عظیم الشان فتوعات حاصل کیں اور البیرونی اور فردوی اس عمد کی یادگار ہیں۔

مغرب میں اندلس کے حالات برق رفآری سے تبدیل ہو رہے تھے۔ ٢٦٦ه میں خلیفہ الحکم بن عبدالر حمٰن الناصر کی دفات کے بعد سارا مغرب فتنہ و فساد کی نڈر ہوگیا۔
و ذریوں نے استبداد و ظلم کی راہ پند کی۔ اندلس میں طوائف الملوکی نے پھر سرا الفایا۔
شیرازہ سلطنت پارہ پارہ ہوگیا۔ ب شار چھوٹی چھوٹی ریاستیں ظہور پذر ہونے لگیں۔ بیہ چھوٹے چھوٹے فراندا و حکمران باہم دست و کربیان ہوکرایک

معری کے زمانے میں مصری عنان سلطنت فاطعیوں کے ہاتھ میں تھی۔ فاطی حکران اپی علم دوتی اور معارف ٹوازی میں بڑے مشہور تھے۔ جب انہیں استریام نصیب ہوا تو وہ بنداد اور اندلس فتح کرنے کے منصوبے سوینے لگے۔

یورپ بھی اس متم کی سیاس ب چینی اشطراب کا شکار قل خود ابد العلاء کا اپنا ملک مین شام برا پریشان حال قلد جب ۱۹۳ هد من دولت حمدانیه کا فائد بودا تو دولت مرواسید فی اس کی جگه کید دولت مرواسید کے اس کی جگه کید

ابد العلاء معری نے ان سیای و ایتامی حالت کے درمیان تعلیم و تربیت پائی اور پردان پڑ حلہ ابوالعلاء معری کی شخصیت اور اس کے افکار و خیالات کو ڈھالنے میں اس کے ماحل کو بردا دخل ہے۔ دہ بجین میں برحائی جیسی قمت غیر مترقبہ سے میسر حروم ہو گیا اور قدرت نے اسے انثر اور نحیف جم عطاکیا۔ بی باپ کا سائٹ عاطفت سرے اٹھ گیا۔ تجرد کی ذعر کی نے عرب رفیقۂ حیات سے محروم رکھا۔ بال و دولت کی بیشہ قلت رہی۔ ان تمام اسباب و عوامل نے ہمارے مفکر ادیب میں کلدیت اور معاشرے کے ظاف فنرت پدا کر دی تھی۔ معمور تما۔

معری بدا حساس اور دہیں تھا۔ قدرت نے ذہات کے ساتھ قوت حافظ کے عطیہ یس بدی فراغدلی سے کام لیا تھا۔ شاید اس کی بسارت کی کی اللہ تعالی نے زمن و حافظ سے پوری کرنا چاہی۔ بسرحال سیرت لکارول کا کمنا ہے کہ وہ مجوبۂ روزگار تھا۔ اسے زبان پر اس ورجہ قدرت تھی کہ آریخ بیس اس کی مثالیس بہت کم لمتی ہیں۔

ادبی و علی معاملات میں رندانہ جرآت کا مالک ہونے کے بوجود معری نے اپنے بعض خیالات کو اتن مجم اور مشکل زبان میں چش کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اس کے عقائد و خیالات یر بے دبنی اور زندتہ کا شک ہوئے لگ

وہ عام شاعول کی می خوشاند اور چاپلوی سے تفطا " ناآشا قلد اس کی عزت انس اور خود داری کا بیا عالم تھا کہ اس نے بھی کمی کے سامنے دست سوال دراز جس کیا سخت حک وستی کی صالت میں بھی اس نے اپنی آن پر حرف جس آنے دیا۔ اس کی زندگی میں بدے کھن مقام آئے الین اس کی مردن مجی فم نہیں ہوئی۔

محرى كى معلومات كا دائره وسيح تعلد علم أفت و ادب اور جلم فقد باتاعده استادول على رخل علم فقد باتاعده استادول على رخصا على كاكونى بهلو البائد تحاجس پر معرى كو عبور حاصل ند تعلد بهندى فلف اور حيني فلف كاجى خوب مطالعه كياله غرضيك اسلامى وغير اسلامى علوم من شاير عى كوئى علم البابو جس پر معرى كو آگاى حاصل ند تقى اس كى كتاب "لزوميات" سے په چلا ہے كه وه نحو اوب" تاريخ الميام العرب قرآن و صدت فقد اور قديم ترين قوموں كے حالات و اخبار پر چاتا كم آرائرة المعارف تحال

محرى پهلااديب اور نقاد تھا جس نے تقيد و تبعره بي تفخيك و استرا اور بل و استخفاف كا پهلو بجى شال كيا۔ اس بين يدي خوبى ہے كہ جمال وہ مقيقت كي پہد كا تك كرنج كے كي كيا كيا كيا باتوں كے ليے برى متانت اور سنجيدگى سے بحث كرتا ہے وہال چد كجيتيوں اور بنى فراق كى باتوں من قار كين كو اپنا كرويده بناليتا ہے۔

محری اجماعی اور معاشرتی خامیوں اور کمزوریوں کو خوب پیچانتا ہے۔ اور ان کے علاج سے بھی واتف ہے الیکن اس میں دوا سازی اور چارہ کری کی اہلیت مفقود ہے۔

ابد العلاء معزی حریت بهند مفکر ہے۔ وہ پرواز فکر کو محض خیال آرائی تک محدود نمیں رکھنا چاہتا ہلکہ عشل کو انسان کی بہودی اور بہتری کے لیے استعمال کرنے کی وعوت رئتا ہے۔ بے فائدہ بحث و مناظمہ اور بے روح و بے کیف عماوت پر متیج خیز اور کیف آور عمادات کو افضل قرار دیتا ہے۔ اس کا کمنا ہے کہ شیج و تقدیس اچھا عمل ہے ' لیکن زکوۃ کی اوائیگی اس سے بدر جما بمتر ہے ' کیونکہ اس میں اجتاعی مغلو ہے۔

اظال کے بارے میں محری کی رائے ایجانی اور مثال تھی۔ وہ سجمتا تھا کہ نیکی بذات خود قائل قدر اور اچھی چزہے۔ دین کے معالے میں وہ نیک اعمال مسج اعتقاد اور حسن معالمہ کو محض رسمی عبادات اور فقسی تنازعات پر ترج ویتا ہے۔ معری کے زویک عمل بی ہر معالمے میں قائل اتباع ہے۔ عمل و ثرد کی رہنمائی کے فقدان کو کرانی سے تعبیر کرتا ہے۔

معری کو فقر و افلاس کی زیرگی ہے سخت نفرت تھی۔ وہ جس جابتا تھا کہ انسائیت مظلوم و مجبور اور مفلس و قلاش نظر آئے اور اس جذب کی تحت اس نے ازدواجی زندگ سے کنارہ کشی افتیار کی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو تکلیف و مصائب سے ودچار ہوتے جس دیجنا چاہتا تھا۔

اس کی جدت پندی اس کی کمابوں کے ناموں سے بھی ظاہر ہے۔ مثلا (ا) دسالة الغفوان (۲) اتومیات (۳) سقط الزند و فیرو۔ ای طرح اس کے اسلوب نگارش اور انداز بیان کے ساتھ اس کی تشبیدات بھی جدید ہیں۔ وسالة الغفر أن میں جنت اور دون خی کم براور شاعوں اور بزرگان وین سے ملاقات کا ذکر ہے۔ اپنی طرز کا بی پہلا عنوان اور موضوع تھا۔ تبین صدیوں کے بعد ای تصور کو اطالوی شاعر دائے نے اپنی شہو آفاق تھنیف "ملهمات المبید" میں بیش کیا۔ ای طرح برطانوی شاعر ملٹن نے بھی چے صدیواں کے بعد وی خیالات اور موضوع "فردوس مفتود" میں و برایا۔

اس کی شاعری میں پہتلی کے ساتھ مشکل پندی ہمی موجود ہے۔ البت ابتدائی شاعری نبیتا فام ہے۔ معری نے اپنے فلسفیانہ خیالت اور حکیانہ افکار کا اظہار زیادہ تر نظم میں کیا ہے اور چو تکہ حوام اور بالخصوص کم ملیہ لوگوں سے بچنا مقصود تھا' اس لیے غیر مانوس الفاظ اور مشکل تو تکیبوں میں پناہ لی۔ اس سے معری کا کلام اور بھی جسم ہو گیا۔ اس کے اشعار تصوفانہ انداز میں باطن کا رتک لیے ہوئے ہیں۔ شاعرے مقصود و مفوم تک وسخینے کے لیے فاہری الفاظ کانی نہیں' بلکہ باطنی معنوں تک رسائی ضوری ہے۔

شاعری کے لیے نئے موضوع اور عنوان تلاش کرنے کا سرا ابو العلاء معری کے سر ہے۔ اس نے ابتماعی مسائل اور اخلاقیات و سیاسیات کو موضوع سخن بنایا۔ متین و سنجیدہ عنوانوں کے ساتھ غزل گوئی کا دامن مجمی نہیں چھوڑا۔ معری کی شاعری میں ایک جدید پہلو میہ مجمی ہے کہ اس نے جانوروں اور حیوانات کے درمیان مکالے اور مناظرے کلھے' مثلاً

مرغ اور فاخته کا مکالمه ' اور ' دبھیڑیے اور بکری کا مناظرہ'' وغیرہ۔ اس کی شاعری میں یہ چیز مجی خاص طور پر قاتل ذکرہے کہ اس نے شراب عشق و محبت اور جو گوئی سے اجتاب کیا

مختصرید کہ ابو العلاء معری نے اسلامی فکرو ادب میں آیک نے باب کا آغاز کر کے ایک طرف تو مشرق و مغرب کے فکر و شعر کے لیے نئی راہیں کھول دیں اور دو مری طرف اپنے لیے عالمی فکرو شعریں بہت بلند مقام پیدا کرلیا۔ 000

مشرق وسط كالمئ لسانئ سياسي اوزفحري اربخ



## مشرق ونط

تماری محافت میں "دسٹرق اوسط" کو مشرق وسطی کا نام دیا گیا ہے" مالاتکہ ہم مشرق قریب اوئی اور مشرق بعید یا "شرق اقعے" کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ قریب ابدید اور اقسی ذکر ہیں اکین سے مجیب بات ہے کہ وسطیٰ جو متونث ہے ہمارے ادبوں اور محافیوں کے بال تبول و رواج پاگیا۔ حالا تکہ بہت کم لوگ "وسطیٰ" کے صبح تلفظ کو اواکر پاتے ہیں اگر لوگ وسطیٰ کے جس کہ محمل کے بین اور بہت کم وسطیٰ کتے ہیں۔ بھی کسی لے بین سوچا کہ آخر "دسٹرق اوسطی پرمتے ہیں اور بہت کم وسطیٰ کتے ہیں۔ بھی کسی نے میں سوچا کہ آخر "دسٹرق اوسط" جیسی مسجح اور آسان ترکیب چھو ڈکر ہم مشرق وسطیٰ جیسا مشکل لفظ کیوں استعال کریں۔ فیریہ تو رواج پا جانے کی بات تھی اکین اب میرا خیال ہے کہ مشرق اور سل بھی ہے۔

المالاء مالاء کی بہلی جنگ عظیم میں مغربی استعاد نے ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے مشرق قریب کا نظ استعال کرنا شروع کیا۔ یہ اصطلاح اپنی لوعیت کی بہلی اصطلاح نہیں ہے۔ اس کی اولیت کا شرف مسلمان عربوں کو حاصل ہوا۔ تاریخ اسلام کا طالب علم "مغرب اتصلی" دفیرہ اصطلاحات سے بخوبی واقف ہے۔ پھر پچر عرصے کے بعد عکری" میاس و اقتصادی ضوریات کے پیش نظر مشرق اوسط اور مشرق بدید کی اصطلاحات موج ہوئیں" لیکن یہ اصطلاحات بڑی مہم اور فیر معین تغییں۔ بیس با کیس سال تک ان علاقوں کی حدود قائم کرنے بیس بڑا اختلاف رہا۔ بسرحال کی تبدیلیوں کے بعد دو سری جنگ علاقوں کی حدود قائم کرنے بیس بڑا اختلاف رہا۔ بسرحال کی تبدیلیوں کے بعد دو سری جنگ بلائن شرق اردون جزیرہ قرص اور مغربی شام پر ہوتا رہا۔ مشرق اور باتان ترک فلطین موب ایران عرب دیات کے ساملی علاقے اور مجمی کبھار ہندہ پاکستان اور افغانستان بھی شام کر لے دیات نے اور مشرق بعید کے مفہوم بیں چین، جاپان اور بعض او قات بند چینی اور اندہ نیش بیات وار مشرق بعید کے مفہوم بیں چین، جاپان اور بعض او قات بند چینی اور اندہ نیش بیات اور اندہ نیش کی شال کر لیک

مجی شال تھے۔ چونکہ اصطفاعات کا دجود مغربی استعال کا مربون منت تھا اس لیے ہمارے جغرافیہ دانوں کو ان علاقوں کی صدود متعین کرتے میں کائی دفت کا سامنا کرنا چا اور بی دجہ ہے کہ بڑے بڑے فاضل جغرافیہ دانوں میں آیک عرصے تک سے چیز پریشائی اور نزاع کا باعث بی رہی۔ انگستان کی شامی جغرافیائی مجلس نے مشرق قریب میں مصرکو بھی شامل کرلیا اور مشرق اوسط میں عراق کو بھی محرامریکہ کے آیک مشہور جغرافیہ دان نے معرکو مشرق اوسط میں شامل کرتے ہے انکار کردیا۔

جب ۱۹۳۹ء میں دو سری جنگ عظیم شروع ہوئی تو مشن اوسط کا مغموم تعلی طور پر طے پاکیا۔ اس طرح جو چیز جغرافیہ دان حل نہ کر سے وہ میاست دانوں نے بیک جنبش تلم عل کر دی۔ ان حدود کا تعین اس لئے ضروری تھا کہ دو سری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے مشن اتحادیوں نے مشن اوسا کو عشری ضروریات بم پنچانے کا مرکز قرار دیا اور اس مقصد کے پیش نظر ان ملکوں میں سیاسی اور اقتصادی زندگی کو از سرنو تھکیل و تر تیب دینا جنگی مقاصد کے لئے از صد ضروری تھا۔ اس وقت مشرق اوسط سے شروع میں تو قابض انگلتان کی اجارہ داری افرد منروری تھا۔ اس وقت مشرق اوسط سے شروع میں تو قابض انگلتان کی اجارہ داری میں بین بیدازاں اس "کار فیز" میں امریکہ کو بھی شامل کر لیا گیا۔

برطانیه کی سرکاری اور فوتی یاداشتول سے پہ چاتا ہے کہ اب مشرق اوسط میں اکیس ممالک شامل ہیں جن میں الطان طرابل غرب 'برقہ 'معر ' برمن ' لبران ' شام ' فلسطین ' شرق اردن ' ایران ' فلیج فارس کی ریاستیں ' سعودی عرب ' بین ' عدن ' عبشہ اور سوڈان فاص طور پر تابل ذکر ہیں۔ اگرچہ سرکاری کاخذات میں عارضی طور پر ترکی کو سیاس دوجوات کی بنا پر مشرق اوسط میں شامل نہیں کیا گیا ' لیکن جائے جغرافیہ وائوں کا امرار ہے کہ ترکی جغرافیائی اور ثقافی اغتبار سے مشرق اوسط میں ضرور شامل ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں کو ماطاور سوڈان کو مشرق اوسط میں شامل کرنے یہ بھی اعتراض ہے۔

مثرت اوسط کے ممالک میں زندگی کی بت می قدریں مشترک میں ، ندبب و زبان معاشرت اور اقتصادیات کے انتہار سے ایک طرح کی میگامت اور مناسبت موجود ہے۔ مشق اوسط وزیا کے بوے برے ندجب کا مولد و سرچشمہ رہا ہے۔ یموویت ، عیمائیت اور (P4)

آملام ای سرزمین میں دنیا کے مائے پیش کے گئے اور سیس ان نداہب کی تبلغ و اشاعت اور خصوصیات کی ابتدا ہوئی۔ تدبیم علی و ادبی زبائوں کے مرکز بھی مشرق اوسط میں پائے جاتے ہیں۔ عربی اور عربائی زبائیں بھی مشرق اوسط سے ہی لکلیں اور اس کے علاوہ لوگوں کے رہنے سنے کے طریقے مشری اور دیماتی زندگی مویشیوں کی پرورش اور گلہ بانی ، زراعت ، تجارت ، صنعت و حرفت اور محنت و مزدوری کے ڈھنگ سب مشرق اوسط کی معنوی اور بادی بیگا گھت کی شمادت دیتے ہیں۔

اگرچہ مشرق اوسط کے بعض علاقے جغرافیائی حیثیت سے موجود ہیں کین ان کے بارے ہیں بہت کم مطوعات فراہم ہوتی ہیں۔ ملک عرب ہیں دلح غالی ایران کے صحرائے شور عراق کے جنوب ہیں وسیع میدان ہیں دلدل اور اناطولیہ کے مرکزی اور جنوبی جھے اب تک جغرافیہ وانوں اور سیاحوں کی وسترس سے باہر خیال کے جاتے ہیں مفرلی سیاحوں کے دلح خالی کے بارے ہیں گزشتہ دلح صدی ہیں البتہ کچھ معلومات ضرور مسیا کی ہیں۔
بین ہمہ ماری جغرافیائی معلومات تشنہ سیحیل ہیں۔

بین الاقوای سیاجت نے مشق اوسط کی اہمیت اور قدر وقیت بی بہت اضافہ کویا ہے۔ انیسویں صدی کے آخر تک مشق اوسط برے برے پس باندہ علاقوں بیں شار ہوتا تھا۔ اور ان ممالک کا عکران طبقہ بھی اپنی رعایا اور اپ علک سے بے نیازی اور بے افشنائی برتا تھا۔ شرسویز نے مشرق و مغرب کو اس طرح طایا کہ ایک طرف تو مرد نیار تکررست و توانا ہو کر اگرائیاں لینے لگا اور دو مری طرف عام بیداری اور آزادی کی امر بیدا ہوگئ۔ وسائل آمد و رضت اور بالخصوص فضائی و ہوائی ذرائع رسد و رسائل کی ترق سے مشرق اوسط کی اہمیت تو بہت ہی برسے گئی ہے۔ مشرق اوسط بی وسیع میدائی علاتوں کی فراوائی کی وجہ سے ہوائی جماز کے بھڑی ہے۔ مشرق اوسط بی وسیع میدائی علاتوں کی فراوائی کی محت عمدہ اور ہوائی جماز کے بھڑی مشرق اشراع بہت مد و معاون ہے۔ یہ اس وقت مشرق وسط کے علاقے ، یعنی مصر عراق شام اور سعودی عرب دنیا بھر کی ہوائی قوت اور آمد و اوسط کے علاقے ، یعنی مصر عراق شام اور سعودی عرب دنیا بھر کی ہوائی قوت اور آمد و رفت میں بیزی سیاسی اہمیت اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ دو سری جگ عظیم نے یہ ثابت

کر دیا کہ مشرق اوسلا کی ہوائی شاہراہیں بین الاقوی سیاست میں نمایت مغید اور کار آمد ہیں۔ مشرق اوسلا میں قدرتی خزانوں کے وفور اور بہتات نے بھی اس کی اہیت کو بہت بیھا دیا ہے۔ دنیا بھر میں تیل اور پڑول کے سب سے بیٹ ذخیرے مشرق اوسلا میں پائے جاتے ہیں۔

یہ بات کتی جرت افزا ہے کہ وہ ممالک جمل تیل نکتا ہے استے مفل و قاش موسی میں سے پرائے ، استے مفل و قاش موسی کے جہوں کہ دبال کے جمہور کو جربر و اظلی میں میلے کچلے کرڈوں میں بسر کریں ، کین تیل کے اجادہ دار ملک اپنے جمہور کو جربر و اظلی میں مبری کریں اور فاقد کئی کے بجائے دن میں چار پانچ مرتبہ کام و دھن کی قواضع کریں۔ ایران عراق اور عرب برطانیہ اور امریکہ کے لیے تو سونااور چاندی پیدا کریں اور اپنی کو ڈی کو ڈی کو ڈی کے لیے تو سونااور چاندی پیدا کریں اور اپنی کو ڈی کو ڈی کے لئے اس ممالک کے عام باشدوں اور جمہور کے کو ڈی کے ایم بین برتری پیدا ہوئی ہے۔ ای لیے ان عمالک کے عوام بھی خوشحال نظر آت میں اس مرتب کی

مشرق اوسط کی آبادی میں کانی بنوع ہے۔ یہاں مختف تسلیں اور خاندان آباد ہیں سائی بھی ہیں اور حاندان آباد ہیں سائی بھی ہیں اور حان بھی۔ عربی سائی بھی ہیں اور حانی بھی۔ عربی سائی محرک قرانی اور علی زارہ اہمیت متاز حیثیت رکتے ہیں۔ زبانوں کا بھی خاصا اختلاف ہے۔ ترکی فاری اور عبائی بھی محر بحاری آکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ویلے تو وطنعیت بہت صد تک اتحاد اور وصدت کی ضامن ہے کی مامن ہے کی مامن ہے کی اور پیمبر علیہ اور ایجاد کو پہنت ترکرنے والے عوائل میں عربی زبان ، جو قرآن جمید اور پیمبر علیہ السلام کی ذبان ہے ، بہت اہم ہے۔ وحدت زبان کے علاوہ وحدت جض وصدت وین السلام کی ذبان ہے ، بہت اہم ہے۔ وحدت زبان کے علاوہ وحدت جض وصدت وین وصدت بھی وحدت وین ۔

مشرق اوسط کی اجناعی زندگی میں مجمی شهری اور بدوی اختلاف موجود ہے۔ وسائل معاش کی کی دجہ سے بدوی فطر تا لوث محسوث کا عادی ہے اور شهری اپن تجارت اور کاروبار کی خاطر امن و سلامتی کا طالب و خواہشند۔ بدوی مبعا زراعت اور تجارت کو حقارت کی نظرے ویکا ہے 'گریہ حقیقت ہے کہ شہوں کا قیام اور ان کی ترتی کا انحصار تجارت پر ہے۔ اور تاریخ شاہر ہے کہ ملکوں کی حکومت اور انتظام سلطنت کا کاروبار بھی شہوں نے می چلا ہے۔ یہ بات بھی قابل فور ہے کہ پہاڑی باشدوں میں عشری اور ولولہ اور انتظامی قابلیت نسبتا زیادہ پائی جاتی ہے۔ (دور حاضر میں بدویت کے ہمروندی اب مطبح نظر آتے ہیں۔ شہوں کی سمولتوں اور وسائل معیشت کی چک دمک نے بدویوں کو شہوں اور تمذیب کے لملاتے گئتانوں کی طرف تعنی کیا ہے۔ اس لیے اب قدیم بدویت خال خال می کمیں نظر آتی ہے ' مرتب)

مشن اور کے باشدے زانے کے اثرات سے سمس طرح فٹا سکتے تھے۔ برطانوی اور امریکی استعار نے لوگوں کے انداز فکر اور عادات و اخلاق میں بھی نمایاں تبدیلی پیدا کمدی ہے۔

عالمی سیاست میں مشرق اوسط کو اپنے جغرافیائی مقام اور تیل کے ذخیروں کی وجہ
سے خاص اجمیت حاصل ہونے کے باعث استعاری قوتوں میں رسہ کشی شروع ہوگئ ، بھی
روس کی نگاییں للجاتی ہیں تو بھی برطانیہ اپنے حرص و آنہ کے دانت تیز کر آ ہے اور بھی
امریکہ اپنی مکلی مفاد اور سیاسی و اقتصادی و قار کی خاطرود ٹوں سے بازی جیت لے جانا چاہتا
ہے۔ اس لے بیروٹی سیاسی اور اقتصادی حالت کو خاصا خدوش بنا رکھا ہے۔ یہ آئے دن کی
سیاسی بے چینی و دارتوں میں فرری تبریلیاں سیاسی رہنماؤں اور حکرانوں کے قمل اس
بات کا پد دیتے ہیں کہ مشرق اوسلا کے جمور سکون قلب اور جمیت خاطرے محروم ہو
بیت کا پد دیتے ہیں کہ مشرق اوسلا کے جمور سکون قلب اور جمیت خاطرے محروم ہو
مشرق اوسلا افتراق اورانتشار کی ذرنہ ہو جائے دی

000

# عربي دئب پرايك نظر

عمل ادب اپنی قدامت و سعت جمرائی ادر این اربوں کی رفعت و کرت کے اختبار سے دنیا کی زبانوں میں بلند مقام رکھتا ہے۔ شعری ادر نشری ادب میں توع مجی ہے اور دفور بھی۔ اس میں ہر مزاج اور طبیعت کے انسان کے جذبات اور دوق کی تسکین کا وافر سامان موجود ہے۔

عب ادب اسلام سے پہلے بھی موجود تھا اکیان ظہور اسلام کے بعد جزیرہ فمائے عرب سے نکل کر اتصائے عالم میں بھیل گیا۔ جہاں جہاں عرب مسلمان محے اپنی زبان اور اپنا اور ساتھ لے گئے اپنی زبان سے الیمی مرائزی حاصل کر لی کہ وہ ان ملکول کہ قوئی اور مادری زبان بن گئی۔ مثال کے طور پرمعر شام عمال کیا افزیقہ الجزائر اسلی اور پر اندلس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پر معر شام عمال کیا نظر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔

عبی ادب کو اددار کے اعتبارے کی اقسام میں تقتیم کیا جاتا ہے: زیانہ یکی از اسلام کے ادب کو "جابل ادب" کتے ہیں۔ خمور اسلام کے بود کے ادب کو "اسلامی ادب" کا نام ریا جاتا ہے۔ مجراسلامی عمد میں "عبای دور کے ادب" کو الگ حم قرار دیا گیا ہے۔ اس طمرح اندلی ادیوں کے اپنے ذوق اور عزاج کے چش نظر "اندلی ادب" مجی ایک منتقل حم محمرا ہے اور کے بعد کے ادب کو "ادب جدید" کے نام سے موسوم کیا گیا۔

ظمور اسلام سے پہلے الین جالی اوب میں نثری نبست شعرو شاعری کے چہے بہت زیادہ تھے۔ عراول کا پچہ بچہ ذوق شعری کا حال تھا۔ شعرا کی عراوں کے ہاں بن قدر و منزلت تقی۔ جالی دور میں قبائلی نظام زعدگی تھا۔ ہر تیلے کی مدافست شاعر کرا تھا۔ وہ

### Marfat.com

وہموں کو منہ تو ڑجواب دیتا اور کوشش کرتا کہ وشن قبائل کی جو اس اندازیس کھے کہ ان کی موت و شرت خاک میں مل جائے۔ محاذ جنگ پر وہ اپنے ہمادروں کو جوش دلا کر جانبازی کا سبق دیتا تھا۔ امن و سلامتی کے ذاتے میں شاعرائے قبیلے کے کارناموں اور فضائل و محاس کے محن گاتا اور اس طرح قبیلے کی آریخ شعووں میں بیان کر دیتا تھا۔ یک وجہ ہے کہ جب بھی عووں کے کمی قبیلے میں کوئی شاعر نمودار ہوتا یا ناموری پا تا توقیلے وجہ ہے کہ جب کہ جب بھی عووں کے کمی قبیلے میں کوئی شاعر نمودار ہوتا یا ناموری پا تا توقیلے والے خوشی و مرت کا اظہار کرتے۔ کھانے پینے کی دعوتوں کا اجتمام کیا جاتا اور برے جشن منائے جاتے ہے۔ وادوں کی جائی شاعری ان کی زندگ کی آئینہ داری اور ان کی علی عربی اس کے اور اجتماع کیا جاتا تھا کہ الشعو دیوان العوب ہے۔ اس میں ان کی تاریخ بھی ہے اور اجتماع و محاثی زندگ کی عرب و اور اجتماع کی موت و آبرو کا محافظ و پاسبان و محاثی زندگ کی عرب و آبرو کا محافظ و پاسبان

پر جابل شاعری بین بر صنف شعر موجود ہے ' مائے کو شجاعت ' نخرو مدح ' خزل ' جو ' مرفع اور زبر و و مف ' سب امناف پائے جاتے ہیں۔ اظا تیات اور فلف حیات کی شاعری مجی ان کے بال بیری قدر و حزات رکھتی متی ہی

نمانہ قبل از اسلام میں کھنے پڑھنے کا بہت کم رواج تھا، لینی نہ ہولے کے برابر۔
اس کے باوجود عربوں کی اس حمد کی شاعری کا خاصا حصد محفوظ ہے اور آج عربی شاعری کو
اس ذخیرہ پر تاز ہے۔ لطف کی بات ہہ ہے کہ علم عودض کے فقدان کے باوجود جابل شاعری
بحور و عودض کے ترافد پر بورا اترتی ہے۔ اس میں موسیقیت اور غنائیت بدرجہ کمال
موجود ہے۔ اس دور کے شعرعی اوب کا بمترین سرایہ تصور کیے جاتے ہیں،

جابل دور میں اولی دو آل طاحظہ ہو کہ شاعوں کے کلام کو پر کھنے اور ان کے حسن و فتح پر رائے قائم کرنے کے بوے بوے صائب الرائے لوگ محاکمہ کرتے تھے۔ پھر ایا مجی ہوا کہ اس مقعد کے لیے مکافل کے کیلے کے موقع پر شعرا اپنا اپنا کلام ساتے اور منصف حضرات سے وائے حاصل کی جاتی اور بھترین تھیدے کو سنرے حوف میں لکھ سر فلاف كعبر ك ساتھ آوردال كرويا جائد ايے تصائد كو معلقات كا نام ريا جا الله الله على الله الله الله الله على الله على

ان قعائد کا آغاز تثبیب (غرل) کے اشعار سے کیا جاتا تھا۔ شاعرا فی محبیہ کو کمی فیہ کمی فیہ کمی فیہ کو کو کر کرتا اور قعیدہ شروع ہو جاتا ہے۔

ان شعرائے جالیت کو مختف طبقات میں تقیم کیا جاتا ہے۔ شعرائے بادیہ میں ایک گروہ بے فکرے شعراء کا تھا، جنس "صعالیک" شعرا کیا جاتا تھا۔ یہ بدے جناکش ایک گروہ بے فکرے شعراء کا تھا، جنس "صعالیک" شعرا کیا جاتا تھا۔ یہ بدے جناکش میں اور عردة میں ایک گروہ ان سعنودوں کا بھی تھا جو گھرم پھر کر اور دربار داری کرکے مال و دولت تج کر عالیت تھے۔ ان میں طرفہ عبید ' نابغداور اعشی اور دربار داری کرکے مال و دولت تج کر عالیت تھے۔ ان میں طرفہ عبید ' نابغداور اعشی قابل ذکر ہیں۔ زیبراور لبید ایپ مکیانہ کام کے لیے مشہور تھے۔

جابل مہل شاعری اپنے بے شار محان' سادگ' منفر تھی اور نازک زین احساسات کی زیمانی کے لیے بھی خاص طور پر قابل مطالعہ ہے

ooc

## جديدعربي شاعرى

جب شاعر کی خالف یا کی وشن قبیلے کے معائب و نقائص بیان کر آ' ان کے لئیب پر کتہ چینی کر آ' ان کے فلاف شرم و عام کی باتیں کتا' ان کی بد کرداریوں کو اجاگر کر آ' ان کے فلاف شرم و عام کی باتیں کتا' ان کی بد کرداریوں کو اجا یا جو گوئ آئی ہے جو گوئ کتے ہیں۔ مضی اور قومی زاویہ نگاہ سے قرابِ خالف کو بدنام و رسوا کرنے کے لیے ہجاء بہت بڑا سیاس حربہ تھا' قباکل و عوام کے علاوہ بڑے بڑے مردار اور سلاطین مجی جو گوشاعرے ڈرتے ہے۔

اگر شاعر کمی سرداریا صاحب نعنل و مال کی تعریف و توصیف کرنا اس کے عدل و انسان بنل مال عمل و دانش عفت و معست ادر حسن و جمال ادر قدد قامت کی تعریف و توصیف کرنا تو اس صنف شاعری کو عدح کھتے ہیں۔ مہمی کیمار سد عدح انعام و اگرام کے شکریہ بیں بھی ہوتی تھی۔

مرب شاعر موٹھے مجی کتے تھے۔ جب کوئی مزیز یا بہادریا سردار بستر مرگ پریا میدان جنگ میں سرجا آتو اس کی موت پر اپنے جذبات کا اظہار شعود ل میں کرتے ہے

مرب صحراتشین اور بادیہ پیاشے ان کے ہاں پالتو جانوروں میں اونٹ کھوڑے ' چراور گدھے عام سے۔ انہیں جنگلی جانوروں اور وحش در ندوں سے بھی سابقہ پڑا تھا' ان کا ذوق شعری تیز رفنار اونٹ ' فاقیڈسیار اور اسپ برق رفنار کے گن گانے کے علاوہ فیلے آسان ' پھیلے ہوئے ریگستان ' شیلے اور پہاؤ' وادی اور چشتے وغیرہ سب محاس و مناظر کی دادویتا ہے۔ اس طرح ان کے ہاں و مغید شاعری کی بھی کچھے کی تھیں

کواروں کے سائے میں پلنے والا اور شیروں اور بھیڑیوں سے نہ وُرنے والا حرب شام باذک اور لطیف مذبات سے بھی عاری نہ تھا ' بلکہ یوں کمنا چاہدے کہ یہ طبی دوق اور فطری ربحان حرب شاعروں میں فلوکی مد تک موجود تھا۔ عورت اس کے دل و دمانح پر

چمائی ہوئی تھی۔ وہ شاعرے کے صدر الهام اور عودس شعر تھی۔ عرب شاعر عورون کے حرب شاعر عورون کے حرب شاعر عورون کے حصد و جمائی ہوئی تھی۔ دیار کا حال کے حس و جمائی ان کے سروا قامت کا تذکرہ کرتا ان کے اجرے دیار کا حال ساتا۔ اونوں کے بلبلائ فاخت کے چھائے ' بلل کی چک بادل کی کڑک ' آگ کی روشی اور باد شیم کے جمو کئے سے شاعر کے دل میں محبوبہ کی یاد آزہ ہو جاتی اور اس کا شوق محبت آگرائیاں لینے لگا۔ یہ بحوت شاعر کے دل و دماغ پر اس مد تک موار ہوگیا کہ عود میں غربیہ عود کے بال یہ دستور بن گیا کہ جب بھی کوئی قصیدہ کما جاتا تو اس کے شروع میں غربیہ اشعار کمنالازی قرار پاگیا۔ اس طرح نسیب یا تشبیب علی تصار کا جزو لا بنفک ٹھرا۔ اس طرح نسیب یا تشبیب علی تصار کا جزو لا بنفک ٹھرا۔ مستسی نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کہا:

أيًا كان مدح فالنسيب المقلم

اكل قصيح قال شعرا متيم

(یہ کیا ہے ہودگ ہے کہ قصیدہ کے شروع میں غزل کے اشعار ضرور کے جائمیں۔ کیا ہر فصیح الکلام شاعر کے لیے لازی ہے کہ اس پر عشق سوار ہو)۔

بدد میں آنے والے نقاوان شعر نسیب کے بارے میں جنتی آدیلیں جاہیں کریں ' کین یہ الی حقیقت ہے جس سے انکار کی کوئی مختائش نمیں کہ عربی غرال حقیقی بھی ہوتی ہے اور خیالی بھی۔ ای طرح عفیف بھی اور اباجی بھی،

عرب شاعروں کے حکیمانہ اشعار کی بھی پچھ کی نہیں۔ اپنی بدوی زندگی ہیں شاعر کی نندگ خوشگواری اور تنجی ہے تھا کنار کی نندگی خوشگواری اور تنجی کے تم کنار ہوتی تھی اس نے سفری صعوبتیں، زندگی کے مصائب و آلام اور ذہنی کوفت اور جسمانی مشقت برداشت کرنے کے بعد سوچ و فکر کی مصائب و آلام کیس۔ زندگی کی تنجی اور دیکین، موت و حیات کی ممکناک، فکر و نظر اور اللب و جگر کی داستان نے اے عقل و دائش کی چوکھٹ پر لا کھڑا کیا۔ اب شاعر لحات فکریہ میں پچو شعر کمہ جاتا ہے جو فلفہ حیات بیان کرتے ہیں

عنی شعراین عوض اور قوانی کے اعتبارے بھی خاصا ولیب ہے۔ علی شعرکے ارتقا کے بارے میں عام طور پر کما جا آ ہے کہ اول سمح نے رواج پایا۔ وانشور اور حکمت پیشر لوگول کا گروہ جنیں کلھنین کما جانا تھا ان کی حکیانہ باتیں مسجع عبارت میں ہوتی خیس۔ پیشر لوگول کا گروہ جنیں کلھنین کما جانا تھا ان کی حکیانہ باتیں مسجع عبارت میں ہوتی دیج سے ترقی کرکے رجز کا قالب انتیار کیا۔ رجز بحر میں اشعار کو ارجو نہ (نج الرجیون) کتے ہیں۔ ارجو نہ نسبتا ہم آمان تھا۔ یعن مستعمل مستعمل ارجو نہ کی ترقی یافتہ صورت تھیدہ کی شکل میں رونما ہوئی۔ اوزان و بحور کی پابندی شعری موسیقی کی ضامن تھی۔ عبل کلاسکی شاعری کی نمایاں خصوصیت اوزان و بحور کی پابندی ہے۔

کلایکی شامری کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ بحر طویل ان کے ہال سب سے زیادہ مقبول و مرون اور ہرولعزیز متی۔ سب سے زیادہ تصائد اور اشعار بحر طویل بیل شقار بین کم تبدیلت و روان کے اعتبار سے کال و افر اسیط ہے۔ امرؤ اللقیس کے ہال متقارب بھی فاصی مقبول ہے اب ذرا ایک طائزانہ نظر ان بحور پر بھی ڈال کی جائے اکر تار کین حصرات کو یہ اندازہ ہو سکے کہ شامر کے احتجاب بحور بیس کس حتم کا ذدق موسیق کار فرما ہے:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن (دوبار)

مستفعلن زحانات کے سبب مفتعلن متعلن بھی بن جاتا ہے۔ مفعولن اور فعولن رجزیہ شعرعام طور پر ٹی البد عمد کے جائے تئے۔

> یا شبل قات البصر العدید و من یری بالنظر البعید کم لک بین الوحش من طرید تسوقد یوباً بلا تبود

کلایکل شعرا کے رجز کہنے والول میں درید بن ذیر بن نمد ابو النجم ، عجاج اور رؤبہ زیادہ مشہور ہیں۔

طويل: فولن مفاعلين فولن مفاعيلن (دو بار) فول قفانبک من ذکری حبیب و منزل بستط اللوی بین الدخول فعومل هما خطتا اما اسار و منة وامادم و ان القتل بالعر اجنو علن متناعلن متناعلن (دوبار)

کامل : متفاعلن متفاعلن متفاعلن (دو بار) (مستفعلن مفولن وغيره)-

مفاعلين فعولن

خلت الغار فسد تُ غير مسود و من الشقاء تفردی بالسود د واڤرُهْ مُفاعلتن' مُفاعلتن'روپار)

انا مجبوک با سلمی فحیینا و ان ستیت کرام الناس فاستینا متقارب: فعولن فعولن فعولن ارقت لبرق بلیل اهل یضنی سناه باعلی الجبل اتانی حلیث فکلت، بامر تزعزع مند القلل

علی شاعری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ کے حسن و جمل کے ساتھ معانی کی وضاحت بھی موجود ہے۔ علی شاعرتے مبالغہ کا بہت کم استعمال کیا ہے۔

ایے انداز میں اگر اور اسلوب سے اجتناب کیا گیا ہے جس سے قاری یا سامع کے زبن و اگر د کو کدد کاوش کی ضرورت ہو۔

جب اسلای دور شروع ہوا تو شامری میں توع پیدا ہونے لگا۔ عملی شاعری میں دبنی ربخالت بکوت فیار عملی شاعری میں دبنی ربخالت بکوت نظر آنے گئے۔ شاعری میں نعت کی ابتدا ہوئی ادر گروہ بندی نے ایک اہم جگہ حاصل کر کی خاری مقیدہ رکھنے والوں اور شیعل علی گی شاعری اس سلسلے کی قائل ذکر مثل میں۔ پھر تصوف آگیا ابو القامید کی توطیت معری کا فلنفہ مختمرا سمید کہ بعد کی عملی شاعری میں بوا بنوع پیدا ہوگیا۔

اب بیں آپ کی خدمت میں عربی شاعری کے چند نمونے پیش کر آ ہوں۔ افخرو حماسہ:

عمرو بن كلثوم فخروحهامه ميس كهتاب:

بانا نورد الرايات بيضا"
و نصلوهن حمرا تلاوينا
و ايام لنا غر طوالً
عصينا الملك فيها ان نلبنا
متى ننقل الى قوم رحانا
يكونوا فى اللقاء لها طحينا
ورثنا المجد قد علمت معد
نظاعن دونة حتى بينا
لنا اللنيا و من اضحى عليها
و نبطش حين نبطش قادرينا
اذا ما الملك سام الناس خسفا
اينا ان نقر الخسف فينا

تخر له الجباير ساجنهنا

الا لا يجهلن احد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

(یہ کہ ہم (میران جنگ بیل) جمنڈے سفید لے کر اتر تے ہیں اور جب ہم انہیں واپس لاتے ہیں تو وہ سراب ہو کر سرخ ہو بچے ہوتے ہیں۔ ہماری باری فلول اور روش ہے۔ اگر بادشاہ کی مجل بیں ہمی ہم حاضر ہوئے (یا بادشاہ نے ہم پر بخش کرنا چاہی) تو ہم نے اس کی بھی تھم عدولی کے۔ ہماری طاقت و قوت کا طال یہ ہے کہ جب بھی ہم نے موت کی چکی کو کمی قوم کی طرف خطل کیا تو وہ اس کے ساتھ مل کر آئے کی طرح پس مجے۔ ہو کی چکی کو کمی قوم کی طرف خطل کیا تو وہ اس کے ساتھ مل کر آئے کی طرح پس مجے۔ ہو معد جانے ہیں جب ہم معد کی بردگی کے وارث ہیں اور ہم اس وقت تک اس کے لیے لڑتے ہیں جب مہم محمد کو گزتے ہیں۔ لڑتے ہیں جب دہ ہمارا اس پر جو پہلے ہیں۔ جب بادشاہ سب لوگوں کو ذلیل کرے سے تو ہم ذلت کو تجول نہیں کرتے ،جب ہمارا کوئی بحب بادشاہ سب لوگوں کو ذلیل کرے سے تو ہم ذلت کو تجول نہیں کرتے ،جب ہمارا کوئی بحب بادشاہ سب لوگوں کو ذلیل کرے سے تو ہم ذلت کو تجول نہیں کرتے ،جب ہمارا کوئی بیتے ہیں۔ خبردار ' اندارے بارے ہیں کوئی شخص ناوانی نید دکھائے' ورنہ ہم بادان کی ناوانی کے ناوانی دیدائی نید دکھائے' ورنہ ہم بادان کی ناوانی حرب کرنارائی دکھائیں کو کائے کو سے ناوان کی ناوانی نے بردھ کرنادائی دکھائے و کائے۔

الفند الزماني جنگ بسوس كے متعلق كتاب،

مشينا مشيّة الليث غضبان الليث غضبان الليث غضبان الليث توهين و الران و طعن كفم الزق عذا و الزق ملان و الزق ملان و الزق ملان الجهل

للذلة انعان

و في الشر نجاة حين

۱ ینجیک احسان

(ہم شیر کی چال جیسے چلے۔ بیسے کد وہ شفیناک ہو کر حملہ کے لیے آگے بردھتا ہے۔ ایسی شمشیر رفق کے ساتھ جس میں دشنوں کی قوین ان کو جھانا اور ان کو ذلیل کرنا تعلد ہمارے نیزوں کے زقم اکر ہے کے منہ کی طرح ہوتے ہیں۔ بیسے کہ منہ تک بحرا ہوا

مرا کھلنے کے بعد نظر آتا ہے۔ بعض اوقات نادانی کے وقت بردباری دکھانا ذات تبول کرنے کی طرح ہے اور جب دوسرے سے حن سلوک قائدہ نہ دے تو الزائی ہی میں نجلت ہے)ہے

قيس بن تعلبه كالك بامعلوم شاعر كتاب:

ان تبتد غاية يوبا لمكرمة تلق السوايق منا والمصلينا وليس يهلك مناسيد اينا الا اقتلينا غلاما سيدا فينا النرخص يوم الروع انفسنا ولو نسام يها في الامن اغلينا الكماة تنكؤان يصيبهم حد الظياة وصلناها بايدينا

(اگر کمی دن کمی عزت و آبد والی شے کے حصول میں مقابلہ ہو تو تو ہماری قوم کے لاگوں کو پہلے اور ود مرے نمبر پر آنے والے دیکھے گا۔ ہمارا سروار جب بھی ہلاک ہو تا ہے تو ہم فورا" میں کمی لڑکے کو اپنا سروار بنا گیتے ہیں۔ ہم لوگ لڑائی کے دن اپنی جانوں کو ستا کر دیتے ہیں اور اگر امن کے دنوں میں ان کی قیت لگائی جائے تو ہم بوے گراں قیت ہیں ،جب شہوار لوگ تلوار کی دھار گئے کے خطرے سے اوھر اوھر ہوتے (چپتے

نظرآتے) ہیں تو ہم لوگ مگواروں کو ہاتھوں پر لیتے ہیں)۔ السمنوال بن علوا (ایک یمودی سروار) کمتاہے:

وما مات مناسيد حتف انفه ولا طل مناحيث كان أتيل تسيل على حد الظبات نفو سنا وليست على غير الطبات تسيل

(ہمارا کوئی سروار خود محتی کر کے خمیں مرا اور نہ می ہمارے ممی معتول کا خون ضائع ہوا ہے۔ ہم اپنی جانوں کو مکواروں کی دھار پر مبلتے ہیں۔ ہماری میہ جانیں مکواروں کی دھار کے سواکمی اور چزیر خمیں بہتیں ہی

(۲)مرفیه نگاری

عبدة بن الطبيب: (ايك جايل شاع) كتاب

علیک سلام الله قیس بن عاصم و رحمته ماشاء ان بترحما تعیّه من غادرته غرض الردی اذا زار عن شحط بلادک سلما فما کان قیس هلکه هلک واحد ولکنه بنیان قوم تهد ما

(اے قیس بن عامم ، تھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطام اور رحمت ہو۔ جب
تک وہ رحم کرنا چاہے اس فوض کا ساملام ، نے ہلاکت نے پچیاڑ دوا ہو۔ جب وہ وور سے
تیرے علاقے میں آ آ ہے۔ تو سلام کر آ ہے۔ (در حقیقت) قیس کا مرنا ایک فوض کا مرنا
خیس ہے بلکہ اس کی موت سے تو قوم کی بنیادیں جی ڈھم کئی ہیں)۔

د رید بن الصمه (ایک نامور جالی شاموایت بحائی کے مرثیے میں) کتا ہے: فعینت الیہ والرماح تنوید

### Marfat.com

كوقع الصيامي في الشّيح المعدد و كنت كذات البو ريعت فاتبلت الى جلد من مسك سقب مقد د فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست و حتى علاني حالك اللون اسودى قتال امرى أسى اخاء بنفسه و يعلم ان المرء غير مخلد فان یک عبداللہ خلی مکانہ فما كان وتّافا" ولا طائش اليد كبيش الازار خارج نمف ساته بعيد من الآفات طلاع انجد قليل التشكى للمصيبات حافظ من اليوم اعقاب الاحاديث في غد تراه خميص البطن والزاد حاضر عتيد و يغدو في القميص المقلد

(جب میں اس کے پاس آیا تو اس وقت نیزے اس کے جم کو اس طرح چید رہے ہے۔ میری حالت اس مرے ہے۔ میری حالت اس مرہ ہے۔ میری حالت اس اوہ او نفنی کی می نقی ، جس کا تیجہ مرکیا ہو کہ وہ پہلے ڈری پیروہ بعوسہ بحری ہوئی کھل کی طرف لچی ہو موراخ دار ہو چی تھی۔ میں نے اس سے گھر سواروں کو دور ہفانے کے لیے نیزہ زنی کی آآنکہ وہ دور ہٹ کے اور آآنکہ میرے اوپر سیاہ رنگ کا خون ہوگا ہے کہ میں ایسے محتم کی طرح لواجے اس کے بھائی کی موت کا صدمہ پنچا ہو اور یہ جاتا ہو کہ میر دنیا ہیشہ رہنے کی جگہ خلال کر دی تو جاتا ہو کہ بید دنیا ہیشہ رہنے کی جگہ خمیں ہے۔ پھراگر عبداللہ نے اپنی جگہ خالی کر دی تو کی بات خمیں اس لیے کہ دہ نہ تو (لوائی کے وقت) رکنے والا تھا اور نہ ہی سنجوں تھا وہ وہ

چھوٹے ازار والا تھاجس کی نصف پنڈل ازارے باہر ہوتی تھی۔ آفات (عیوب) سے دور' بہت باخبر اور بہت تخی تھا۔ بہت کم شکوہ و شکایت کرنے والا ، مصیبتوں پر طابت قدم اور آئندہ آنے والے واقعات و حوادث سے پہلے سے باخبر رہنے والا تھا۔ تو اسے وسلے پید والا دیکھا' طالا نکہ کھانا عاضر ہو تا تھا۔ وہ ہمہ وقت تیار رہنے والا اور مجٹی ہوئی تیس میں چلنے چھرنے والا تھا)۔

> خنساه (این بھائی صخر کا مرقبہ لکھتے ہوئے) کہتی ہے أعينج جودا ولا تجملا الا تبكيان لصخر الندي الاتبكيان الجرى ء الجميل الا تبكيان الفتى السياا طويل النجاد، رقيع العماد ُساد فشيرتب ابريًا اذا القوم مدوا باينيهم ألى المجد مد اليم ينا أنال الذي أوق ايليهم المجد" ثم مضى مصعدا يكلف القوم ماعالهم و ان کان اصغرهم مولاا و ان ذكر المجد الفيت تاً زر \_ بالمجد ثم ارتدى

(اے میری دونوں آکھو! بارش برساؤ "منجدنہ ہو۔ کیا تم صعفو بیسے تخی نوجوان پر نہ رودگی؟ کیا تم نہ روگی جرءت مند " فوبصورت نوجوان اور اپنے قبیلے کے سردار پر؟ جو طویل القامت " اونچا لمبا نوجوان تھا۔ جس نے واڑھی مونچھ آنے سے پہلے قوم کی

#### Marfat.com

مرداری کی۔ جب لوگ بردگی کو پائے کے لیے اس کی طرف آیک ہاتھ دراز کرتے تو وہ دونوں ہاتھ اس کی طرف ایک ہاتھ دراز کرتے تو وہ دونوں ہاتھ اس کی طرف بردھا تا تھا۔ پھراس نے لوگوں کے ہاتھوں سے اوپر جا کر بردگی کو پالاور پھراور اوپر چڑھتا چلا کیا۔ لوگ اسے ایسے الیے کاموں کا ذمہ دار بناتے جن کا کرنا ان کے لیے کراں اور مشکل ہو کہ آگرچہ وہ عمرکے اعتبار سے ان سب میں کم عمر تھا۔ جب بردگی کا ذکر کیا جا تا تو وہ اسے پائکہ اس نے پہلے بردگی کو بطور ازار کے پہنا اور پھر پورے جم پر اوڑھ لیا)۔

يى شاعره ايك اور مرفيه من كهتى ع

و ان صخر لمتنام اذا ركبوا و ان صخرا اذا جاعوا لعتار جلد جميل المحيا كامل ورع وللحروب غذاة الروع مسعار حمال الوية هباط اودية شهاد اللية للجيش جرار

(میرا بھائی صعنی عبد وگ سوار ہوتے تو وہ سب سے پیش بیش ہو آ اور جب لوگ بھوکے ہوتے تو وہ سب سے پیش بیش ہو آ اور جب لوگ بھوکے ہوئے وہ ان کا علاج کرنے والا ہو آ۔ مضبوط جمن خوبصورت زندگی والا اکل بر بیزگار اور خطرے کی صبح وہ لزائی بھڑکائے والا تھا۔ جمنڈے اٹھانے والا میدانوں میں اثر نے والا تھا)۔

## (٣) غزليات:

#### بكربن النطاح كتاب:

يضاء تسعب من قيام فرعها و تغيب فيه و هو وحف اسعم فكانها فيه نهار ساطح و كانه ليل عليها مطلم (میری محبوبہ سفید رنگ ہے۔ اس کے بال نشن پر مصفۃ بیں اور وہ خود ان میں چھپ جاتی ہے۔ چھپ کر ان (باوں) چھپ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ گئے اور سیاہ بیں۔ ایسے محسوس ہو آ ہے ، جیسے کر ان (باوں) میں سے دان طلوع ہو رہا ہو اور دات اس پر اندھرا کیے ہوئے ہو)۔
میں سے دان طلوع ہو رہا ہو اور دات اس پر اندھرا کیے ہوئے ہو)۔
میں ایغہ کتا ہے:

بیضاء کالشمس و اقت یوم اسعد ها و لم توذ اهلا ولم تفحش علی جار والطیب یزداد طیبا آن یکون بها فی جید واضحة الخدین معطار

(میری محبوبہ سورت کی طرح سفید رحمت والی ہے۔ اس نے سعادت سے پورا پورا حصہ پایا ہے۔ اس نے کمی گھرکے فرد کو ستایا اور نہ کمی ہمسائے سے برگوئی کی۔ اور خوشبوں س کی خوشبو میں اضافہ کرتی ہے جب کہ دہ گورے گانوں والی عطر

آگیس محبوبه کی گردن مین ہو) کین ع بعر تا شد سنتا د

نگاہ برق نہیں چرو آفلب نہیں آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں

توبه بن حمير كتام:

ولو ان ليلى الاخيلية سلمت على و دونى ترية و منائح سلمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صالح واغبط من ليلى بمالا اناله الاكل ما قرت به العين صائع برالى الماصل ما ترت به العين صائع برالى الماصل مات على الماصل مات كرن بد

(اگر میری محبوبہ لیل اخبیلیہ مجھے اس دفت سلام کرے 'جب میرے اور اس کے درمیان (قبر کی) مٹی اور پھر حائل ہوں تو میں اے مسکرا کر سلام کا جواب دوں گا۔ یا پھر

> جدید نقطہ نظرہ ایک شاعر کہتا ہے:

تمتع بها ما ماعنتک ولا تکن علیک شجا فی العلق حین تبین و ان حلنت لا ینقض النای عهدها فلیس لمخضوب النان یمین

فلیس لمخضوب البنان بعین (تواس (اپن محبوبہ) سے انتای فائدہ اٹھا جتنی وہ تجھے اجازت دے۔ اور وہ تجھے پر حلق کا زخم نہ بن جائے جب وہ طاہر ہو اور اگر وہ قسم کھائے تو دوری اس کی قسم کو نہ تو ژے گی مجر مبرر مگ بنیاد والے کی قسم کا کوئی انتہار نہیں ہے)۔

أيك أورشاعر كهتاب،

نیا رب آن اهلک ولم تروها متی بلیلی است لا قبر اعطش من قبری و ان اک عن لیلی سلوت فانما تسلیت عن یاس ولم اسل عن صبر و ان اک عن لیلی غنی و تجلد فرب غنی النئس قریب من الفقر

اے میرے پروردگار اگر میری ای حالت میں موت آئی کہ میری کوردی لیل سے میراب نہ ہوئی او میری کوردی لیل سے میراب نہ ہوئی او میں اس حالت میں مرون گا کہ میری قبرے زیادہ کی گریای نہ ہوگی۔ اگر جھے لیل سے مبرو سکون آگر جھے لیل سے مبرو سکون اس کی ملاقات سے بایوی کی منا پر آیا ہو اور آگر میں لیل سے بے نیاز اور سخت دل ہو گیا ہوں تو (اس کی حال ہو گیا ہوں تو (اس کی حال ہو گیا ہوں تو (اس کی حال ہو گیا ہوں ہو گیا ہ

000

شالے میں آنے والے اشعار کا ترجمہ از مرتب۔

## جديد عربي ادب

عنقف قتم کے اثرات ورئی اقوام سے میل جول محت محری اور شای طلبہ کا فرانس کی یونیورسٹیوں شاکل اور اخبارات کا فرانس کی یونیورسٹیوں میں تعلقی سفراور مفن بجانب یورپ مسامل اور جنوبی امریکہ میں شاک اور جنوبی امریکہ میں شای نوجوانوں کا جانا عملی اوب میں جدید رجانات کے فروغ پڑیر ہونے کا سبب بنا۔ ابتدائی دور میں نشر نگار حضرات زیادہ ترشای سے اور مغربی خیالات سے بے حد متاثر "محر سائنس کے میدان میں معربیش بیش تھا اور ادب کی خدمت شام کے حصہ میں آئی۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع بیں شامیوں نے معرکا رخ کیا اور تمام ترقی پند اور اثر و رسوخ رکھنے والے رسائل و اخبارات شامیوں کے ہاتھ بیس آ گئے۔ اس حمن بیس اس دور کی دو هنمیتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں: مفتی مجھ عبدۂ اور جرتی زیدان (۱۲۷۱ء - ۱۹۱۲ء)۔ اگرچہ اول الذکر کا ان کی تصانیف میں کوئی خاص قابل ذکر شاہکار موجود شیس کیکن ان کا (تمذیبی اور ادبی) اثر مسلمانوں پر ناقابل انکار

اس دور کی ادبی تاریخ میں جن جن گروہوں نے اہم کردار اوا کیا ان کا مخضر سا "ذکرہ حسب ذیل ہے: ب

(۱) امریکی سکول

اس دلستان نے طرز نگارش اور انداز میں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ اس گروہ کے دو نمایاں لیڈر اشن الریحانی (پیدائش ۷۷۵ء) اور جبران (۱۸۵۱ء ۱۹۳۷ء) تقے۔ مؤثر الذکر نے نیویارک میں خاص سرگری کا اظہار کیا۔ وہ وہاں ایک علمی و اوبی مجلس الرابطة الکلامید کا مدر تھا۔ اس مجلس نے ایک رسالہ مجی جاری کیا جس کا نام "العبائح" تھا۔ جس كا ربر عبدالمسيح حداد تما۔ اس كروه كے بهت سے نمائند سے مشالاً مينا ئيل نعيمه (پيدائش ۱۸۹۲م) اور (پيدائش ۱۸۹۲م) اور معروف شاء و المراء) ور معروف شاعر الياس ابو ماش (پيدائش ۱۸۸۹ء) وغيره تقد ان لوگوں نے عربي ادب ميں معلوف شاعر الياس اور جياز تيک ملياں شهرت حاصل كي اور بيروني عرب ممالك ميں بهت نام پيدائيا اور تيونس اور ججاز تيک كي علاقوں ميں اثر و رسوخ حاصل كيا۔

برازیل میں شای امریکی سکول کی حیثیت بالکل مقای منزو وری ادارے کی منی اسے مقای اعتبار سے کو بہت اہم حیثیت حاصل متی اکین اس کی بیرونی عرب ممالک بین کوئی قائل ذکر اہمیت نہ تھی۔ اس گردہ کو شعرو شاعری سے بدی دل بستھی ادر شغف تھا۔ اس گردہ کے نمائندے الیاس فرحات (پ ۱۸۹۹ء) مشید سلیم خوری شخف تھا۔ اس گردہ کے نمائندے الیاس فرحات (پ ۱۸۹۹ء) وفیرہ تھے۔

جنك عقيم كے بعد امركى سكول كا اقتدار كم بونا شروع بوا اور بندر ج كمناكيا-

## (۲) مفری سکول

اب تمام النفات معروں کی جانب ہے۔ معری سکول یا معری متجدین کے خالات پر احمد لطفی سید کا (جم نے بعد میں ارسطوکی کتاب "اظالیّ" کا ترجمہ کیا) بہت اثر پڑا۔ اس کے ساتھ "حزب الامر) کے نام سے ایک جماعت تھی جس کا آرگن "الجریدہ" تما۔ ۱۹۲۲ء میں مجمد حسین ہیکل (پیدائش ۱۸۸۸ء) کے ذیر ادارت اس پارٹی کا ایک نیا آرگن جاری ہوا جس کا نام "السیام" تھا۔

## (۳) شامی سکول

شامی امری سکول کو زیادہ تر شغف کلاسیکل عمل اوب سے تھا اور وہ اولی تقید اور آریخ کے مطالع میں فاص اشاک رکھتے تھے الین معری متجد دین اور متورین فے جدید اوب سے لگاؤ زیادہ رکھا اور زندگی اور اوب میں ایک فاص نبت اور تعلق پیدا کرنے میں کوشاں رہے۔ معربوں نے عملی قومیت کی جگہ معری وطنیت کا خوشما بت کھڑا کیا اور اس تخیل کو عام کرنے میں بینی جدوجد کی۔

## جديد عربي شاعرى

تمام عرب ممالک میں بے شار علی شعرا نظر آتے ہیں۔ جدید عمد کی ابتدا میں لوگوں کا رجمان فیل از اسلام کی شاعری کے تتبع کی طرف تھا۔ شام میں نصیف یا ذی (۱۸۰۰ اسلام) اس تحریک کا بیش رو ہے۔ الیاس فرانس مراش (۱۸۳۸ سلاماء) کے فلسفیانہ اور ابتها کی مسائل پر اظہار خیال کیا۔ معرض سے تحریک بدیر جاری ہوئی۔ محمود فلسفیانہ اور ابتها کی مسائل پر اظہار خیال کیا۔ معرض سے تحریک بدیر جاری ہوئی۔ محمود عبادی اور تبل از اسلام شاعری کی بیروی کی ہے۔ اس کے بعد احمد شوقی (۱۸۲۸ ساماء) عبادی اور تبل از اسلام شاعری کی بیروی کی ہے۔ اس کے بعد احمد شوقی (۱۸۲۸ ساماء) منطق ارتجاب فیل مطران (پیدائش ایمادی برانا رہا۔ شوقی تادر میں مشائل پر تام مشائل میں مشائل پر تام الکلام شاعر تھا۔ زبان پر قدرت و عبور حاصل تھا۔ حافظ سیاس اور ابتها میں مسائل پر تام الحکام شاء رو خیل مطران (۱۷۸۱ ساماء) عمدائل پر تام الحکام شاء رو خیل مطران (۱۷۸۱ ساماء) عمدائل پر تام داخط سیاس اور ابتها کی مسائل پر تام الحکام شاء رو خیل مطران (۱۷۸۱ ساماء) عمدال پند شاعر تھا۔

عراق کے شعرا میں جمیل مدتی الزهادی (م ۱۸۲۹ء) اور معروف الرصائی (۱۸۷۵ء) قابل ذکر جیر- جمیل تو فلسفیانه رجحانات کا مالک شاعر ہے اور اسلوب بیان اور انداز نگارش میں کمی کی تقبیح کا قائل نہیں اور شعر مرسل لیحی بغیر قافیہ کے شعر کا خاصا شوق رکھتا ہے۔ معروف الرصائی قدیم ڈگر پر چاتا ہے اور اجماعی مسائل پر خوب لکستا ہے۔ سلیم حوخودی پر معری اثرات زیادہ ہیں۔

(٢) جديد عربي شاعري كے دلچيپ بملو

جدید عربی شاعری پر مختف زادیوں سے بحث کی جا سکتی ہے ' **مثلا":** ۱۔ جدید عربی شاعری کا آریخی پس منظر۔ ۲۔ جدید عربی شاعری کا ارتقا۔ ال- جديد شعرا مخلف على ملكول ك نمائنده شعرا-

سیای اجتمای اور اقتصادی شکست فوردگ سے پناہ لینے کے لیے حسین و جمیل مناظر کی تاش دل کو غم و اندوہ سے نجات دلائے کے لیے فطرت کی آکھوں کو خم و کر و خم و اندوہ سے نجات دلائے کہ سے ناہ بد نصیبی اور بد حال پر قناعت توطیت کی طرف میلان کا باعث ہو تا ہے۔ خلیل مطران این نعظہ 'زار قبائی فیل اور شخصیت کی طرف میلان کا باعث ہو تا ہے۔ خلیل مطران این نعظہ 'زار قبائی فیل اور شعوبی اور بد شعوا و کمئی اور اندی کرو و پیش کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاعر عمل بنماد 'زندگ اور شک و دو کی دعوت رہتا ہے۔ اس انسانی کرو و پیش کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاعر عمل بنماد 'زندگ اور شک و دو کی دعوت رہتا ہے۔ اس مرمیت پند شاعر اظہار خیال کے لیے صراحت کی جگہ تابیحات استعمال کرتا ہے۔ اس مدستہ فکر میں حن و بحال کی پرستش نصوف عش و باطن کی آزمائش و تجربات اور ایام و شوش کے لیے کثیف پردے ہوتے ہیں کہ ذہین ترین آدمی کے لیے بھی حقیقت کہ پنچنا دشوار ہوتا ہے۔ ان شعرا کے اکثر تجربات ذاتی توعیت کے ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت خواب و بیداری کے درمیانی عالم کی ہے۔ یہ لوگ سیاسیات و اجتماعیات سے کا بھیگ نظر آتے ہیں۔ عش مینالی ہشمد 'ایلیا ابو ماضی اور ابو شادی و غیرہ اس گروہ کے اہم نمائندہ ہیں۔

## (۳) جدید عربی شاعری کا پس منظر

فرائسیں فاتح نیپولین نے ۱۷۹۸ء میں مرزمین معرمیں قدم رکھا تو معرکی تاریخ اوبیات میں ایک نے باب کا اضافہ ہوا اور اس عمد سے جدید عربی اوب کی ابتدا ہوئی۔ فرائسیں افتدار (۱۷۹۸۔ ۱۸۹۱ء) کے زیر اثر عربی صحافت معرض وجود میں آئی۔ عربی مطالع نے جنم لیا' علمی اور اوبی انجمنوں کی واغ تبل ڈائی تئی۔ لائبرریاں' مدارس اور جموری طرز کے وار الطالع کھولے مجے۔ کیمیائی معمل اور رصد گاہوں کا قیام عمل میں آیا۔ مختر سے کہ عراد اور بالخصوص معراول کے جدید رجانات فرانسی اختلال و اقتدار کے رہیں منت ہیں اور یک رجانات جدید عربی ادب کی تختیق و توسیع کا موجب ہوئے۔

یں مدین مدین احتیابی ہوئے۔

۱۹۸۱ء میں فرائسی احترار ختم ہو گیا۔ جمع علی پاشا نے حکومت کی باگ وور سنجالتے ہی جدید اور فی تعلیم کے لیے درسگاہوں کی خیاد رکمی گئی اور تعلیم یافتہ لوگوں کو سرگاری دھائف دے کر بحیل تعلیم کے لیے درسگاہوں کی خیاد رکمی گئی اور تعلیم یافتہ لوگوں کو سرگاری دھائف دے کر بحیل تعلیم کے لیے فرانس بھیجا گیا اور ان فارغ التحصیل طلبائے جدید علمی اور فی کتابوں کے علی تراقم کے اس طرح طب جدید اور دیگر فنی علوم سے عملی زبان کو مالا مال کر دیا گیا۔
محری رہنماؤں نے یہ راز معلوم کر لیا تھا کہ ملک کی ترق کا انتحار جدید تعلیم پر ہے۔
چنانچہ ملک کے گوشے گوشے میں نی طرز کے مدارس کھول کر تعلیم کو عام کرنے کی طرح فرال دی گئی۔

شام میں امیر بشر النسبانی نے محد علی پاشا کے نعش قدم پر چل کر شاہراہ ترقی کی طرف قدم اٹھایا اور امریکی مشزیوں اور مجر رئی پاور یوں کی اعانت سے جدید تعلیم کے لیے مدارس کا افتتاح کیا۔ اس طرح شامیوں کو جدید اسلوب اور شئے افکار و علوم سے آشنا کرنے کی مہم شروع ہوئی۔

علی و ادبی ہاہناموں کا اجرا ، غیر ملکی کتابوں کے تراجم ، علی و ادبی مجالس کے قیام ، جدید مدارس کی کثرت ، چھاپہ طانون (مطابع) کا رواج ، قدیم و جدید علمی کتابوں کی طباعت و اشاعت اور مغربی درسگاہوں کے فارغ التحسیل عرب طلبہ نے جدید عربی اوپ کی تخلیق و ترویج میں نمایاں حصہ لیا۔

انیسویں صدی کی علی شاعری در حقیقت قدیم شاعری کے احیا کی ہاریخ ہے۔ جدید عرب شعرا نے بدلے ہوئے کرد و پیش میں متنبتی اور دیگر عمای شعرا کی تقلید کی شمان لی- شام میں نصیف الیازتی (۱۸۸۱۔ ۱۸۸۰) جیسے قدامت پند محمر قادر الکلام اور بلند پایہ اویب نے ادبی قیادت کی زمام ہاتھ میں لی۔ بعض جگہ مغربی اثر بوا نمایاں نظر آتا ہے۔ بالخصوص فرانس مراش (۱۸۲۳۔ ۱۸۵۲ء) کے کلام میں۔ قوطیت پند مراش کی شاعری مکیاند اور اجماعی افکار کی حامل ہے "محر خلیل مطران (اعدامه ۱۹۳۹م) بوا معتدل اور ہرولمزیز شاعرہے۔

معریں قدیم شاعری کے احیا کی تحریک ذرا بعدیس شروع ہوئی۔ اس تحریک کے پیش رو محمود سای پاشا البارودی (۱۸۳۹ ۱۹۰۳ء) ادر اساعیل مبری (۱۸۵۴ ۱۹۲۳ء) ہیں۔ بارودی کو مشاہیر شعراے عرب کے بے شار اشعار ازبر تھے' اس لیے قدرتی طور پر لفت و اسلوب کے لحاظ سے اس کا کلام جابل اور ابتدائی اسلامی حمد کے شعراکی عکاس کرنا ہے 'لیکن اس کے باوجود زمانہ حاضر کے نقاضوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور اس وجدے بارودی کو عمر جدید کے شعراکا پیش رو تنلیم کیا گیا ہے۔ اساعیل مبری مغرب و مش کے اوب کا شاما ہے اس لیے اس کے اشعار میں دونوں کا حسن امتزاج موجود ب- اميرانشرا احد شوق (١٨٧٨- ١٩٣٢ع) اور شاعر نيل حافظ محد ابراجيم (١٨١١- ١٩٣٢ع) اینے پیش رو شعرا سے زیادہ مقبول عوام ہوئے۔ ان کے کلام میں جوش اور ولولہ کی فرادانی کے ساتھ عوام کے دلوں کی ترجمانی مجی موجود ہے۔ احمد شوق نے اپنے آخری ایام میں علی الید کی جانب توجه مبدول کی اور حافظ ابراہیم نے اپنی شاعری کا رخ سیاس اور اجماعی مسائل کی طرف بھیرا۔ شوتی شاعر اسلام ہے۔ حافظ معری اور عربی شاعر ہے۔ اس کے اشعار قومی زندگی کی عکای کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ تذیم اسلوب کے عالی ہیں کین جدید افکار کی قلت نہیں۔

جدید ترین شاعودل میں مازئی عقاد عشری صدیقی مجد الاسروفیرہ قابل ذکر ہیں۔
یہ مدرسہ گلر عربی ادب کی روح کو خوب سمجتا ہے اور عصر عاضر کے تمام ادبی تقاضوں کو
یطریق احسن پورا کر رہا ہے۔ زبان کی پیچنگی افکار کی بلندی معلومات کی وسعت منبل اسالیب سے واقفیت اور ذوق شعری اور الفاظ کا صوری و معنوی جمال اس مدرسہ فکر کی
امثاری خصوصیت ہے۔

عراق کی شاعری مجمی کی خصوصیات کی حال ہے۔ بغداد اور موصل جیسے شہوں میں قدیم روایات رائج ہیں۔ عراقی شعرا میں جیل صدتی الزهادی اور معروف الرصانی

(۱۸۷۵) بهت بلند پاید شعرا بین- الزهادي ك افكار مكيمانه بين اور رسم و رواج كي زنجروں سے آزاد۔ قافیوں اور بحرول کے بارے میں وہ بڑا جدت پند واقع ہوا ہے۔ شعر مرسل کا عامی ہے۔ الرصانی ویسے تو قدیم اسلوب کا حامی ہے ، مگر افکار نے ہیں۔ حریت ا ذکار ' آزادی وطن اور معاشرہ کی اصلاح ان شاعروں کے عام موضوع ہیں۔

انیسویں اور بیسویں صدی کی سای اور اقتصادی تحریوں نے عربوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجور کیا۔ کچھ لوگ بورپ کے مخلف مکول میں جا ہے اور اکثر شامی مهاجرین شال اور جولی امریکہ میں جا آباد ہوئے۔ ان تو آباد عراوں نے سے ماحول میں مینج كر عولى زبان کونی جلا دی اور بدلے ہوئے ماحول کے آثرات اور رجحانات سے عربی کو زینت دی۔ میٹا کیل نعیمہ اور اللیا ابو ماضی اور الیاس ابد سبکتھ کے نام خاص طور پر قابل ذکر

#### (۴) خصوصات

جديد شاعري كي چند خصوصيات قابل ذكرين ا۔ اس مهد میں شاعرتے بچوں کے لیے اشعار کے۔ ۲۔ عمد حاضر کے عرب شاعود ل نے اپنی شاعری میں چڑیا کو خاص جگہ دی۔ ۳- وطن سے محبت اور قومی گیت لکھے **گئے۔** ۳- فلسفهٔ حیات کو شاعری کا موضوع بنایا گیا۔ ۵۔ نظم معری کو رواج ریا گیا۔

اس جدید دور کی روح اس جبتجو اور تلاش میں تھی کہ زبن و فکر سم شے کی حقیقت اور اس کے جوہر پر مرتکز ہو۔ شئے حالات میں ظاہری شکل و صورت کا کوئی زیادہ خيال نه تها- نثرى اور شعرى ادب من معانى ومطالب متعود بالذات تح اور الفاظ محض اظهار حقيقت كا ذربعه

اس نے دور کا ادب قیودے آزاد ہے۔ آج کا شاعراور ادیب اپنے سامنے ایک خاص مقصد ر کھتا ہے ؛ خواہ وہ سای ہویا اجماعی انتخابی ہویا انتقابی ؛ اخلاقی ہویا اقتصادی۔

#### Marfat.com

قدیم عبی شاعری میں تعیدہ کا ہرایک بیت معانی کے اعتبار سے مستقل حیثیت رکھتا تھا، مگراب تعیدہ ایک زیجری طرح مربوط اور مسلسل ہوتا ہے' اس کی تمام کزیاں ایک دومرے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اس جدید اسلوب کی طرف ان لوگوں کا زیادہ رجمان ہے جو بورپ کی شاعری اور اوب سے واقف ہیں۔

اس مدید دور کے دو برے شاعر شوتی اور حافظ تھے۔ دونوں کے دل وطن اور دین کی مجبت سے لبریز ہیں۔ دونوں کو کلام پر قدرت حاصل ہے۔ دونوں میں بلندی فکر موجود ہے، لیکن طرز بیان اور اسلوب میں قدرے اختلاف ہے۔ شوتی بھاری بحرکم الفاظ ، پر شکوہ ترکیبوں اور اوق اسلوب کا شاکق ہے۔ حافظ کے کلام میں سادگی اور سلاست اپنے کہشے دکھاتی ہے۔ شوتی جب اور جمال چاہتا شعر کہ لیتا ، اس کی طبیعت بھشہ حاضر رہتی تھی۔ وہ عوام کا شاعرے اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حافظ عمت کا شاعر ہے۔ شور و شغب سے دور تنائی میں شعر کہتا تھا۔ اس کے شعروں میں سطحتراثی کی محنت و محبت اور دلوزی جلوہ گر ہے۔

## ڈاکٹر منصور فنمی (پ۱۸۸۲ء)

معری انشا پروازوں میں ڈاکٹر منعور فنی کا مقام بہت بلند ہے۔ جدید عربی اوب میں منعور فنی کے مقالت بڑی نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح اس کی فخصیت عمر جدید کی آئینہ دار ہے اس طرح اس کے مقالات بھی عمر حاضر کے جدید تقاضوں اور ربخانات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے ہاں طنز تو ہے "کین اس طنز میں رزالت و ناء ت شہیں۔ اس کی تقید میں اظہار حقیقت کے ساتھ ہلکی می چیس بھی ہے "کین مبالغہ اور تقیین و تذکیل کا پہلو نہیں۔ تقریبا تمام معیاری رسائل میں اس کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ و

## دُاکٹر محمد حسین ہیکل (پ ۱۸۸۸ء)

قامرہ میں قانون کا امتحان پاس کیا۔ پیرس یوندورش سے سیاسیات پر ڈکری حاصل

ک۔ قاہرہ میں دکالت بھی ک۔ پہلا عربی ناول زینب لکھا۔ جس میں معرکی دیماتی زندگی کا نقشہ چیش کیا۔ ۱۹۱۱ء میں "فی اوقات القراغہ" میں ہمعصرار بیوں پر تفتید بھی کی۔

بلند پاید قانون دان محانی انشا پرداز اور نقاد ہونے کی دجہ سے اس کی تحریر میں وضاحت اور انتشار آگیا ہے۔ دہ جریات بڑی اختیاط اور ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے اسلوب میں جانبیت اور انفرادت موجود ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کم از کم نشر میں جو کچھ کما جائے وہ بڑا غیر مجمم اور واضح ہونا چاہیئے۔ بیکل کا کمتا ہے کہ مشرق کی نشر میں جو کچھ کما جائے وہ بڑا غیر مجمم اور واضح ہونا چاہیئے۔ بیکل کا کمتا ہے کہ مشرق کی زندگی روحانیت میں مضمر ہے۔ ہماری تمام شائق اور تمرنی سرگرمیوں کا انحصار روحانی بیداری پر ہے۔ اس کے نزدیک فرجب بی انسانی تسکین اور قبی سکون کا سرچشمہ ہے۔ بیداری پر ہے۔ اس کے نزدیک فرجب بی انسانی تسکین اور قبی سکون کا سرچشمہ ہے۔ بیوال بیکل ہمارے انحطاط کی وجہ دی رہنماؤں میں قلت اظامی اور کرت خود غرضی

جبران خلیل جبران

وہ بیک وقت شاع اویب اور مصور ہے۔ اس کا اسلوب عربی بائیل کا رہیں منت نظر آتا ہے۔ انجیلوں کی زبان میں لکھتا ہے۔ مضامین و خیالات میں تصوف کا رنگ عالب ہے اور اسی وجہ سے استعارہ تغیبہ اور کنایہ بہت استعال کرتا ہے۔ بھی کھار تو ابمام کا میہ حال ہے کہ اتا صوفیانہ اور مجذوبانہ اسلوب اختیار کرتا ہے کہ قار کین کے پلے ابمام کا میہ حال ہے کہ اتا صوفیانہ اور مجذوبانہ اسلوب اختیار کرتا ہے کہ قار کین کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ اس کی نگارشات میں عیمائی تصورات کا پہلو نمایاں ہے۔ جران اپنی اور ابی تخلیقات کی وضاحت کے لیے تصور کئی کرتا ہے اور با او قات اس کی تصوریں اور لیک تخلیقات کی وضاحت کے لیے تصور کئی کرتا ہے اور با او قات اس کی تصوریں اور لیک تکیریں افاظ سے زیادہ مبہم رہتی ہیں (عواس العروج الاجندلمت کسوہ و دمعد فی عالم الا دے فی عالم الوویا) اس کی معروف تصانف ہیں۔

ماری زیاده المعروف به می (۱۸۹۵ تا ۱۹۶۷)

بزی پڑھی ککسی اور فضیلت مکب خاتون تقی۔ انگریزی مجرمن فرنسیس کا لیکن ، جدید یونانی اور میانوں زیانوں کی ماہر تقی۔ بیٹ بڑے ادیوں شاعروں اور انشا پروازوں

### Marfat.com

کے تمذکا شرف رکھتی تھی۔ ڈہائت کی دجہ سے "الانسہ النابغه" مشہور ہے۔ لقم معری خوب کمتی ہے اور مخالفین اور قدامت پند طبقہ بھی سروحشا ہے۔ تقید نگاری میں اس کا اسلوب بیان سب سراہتے ہیں۔ ذبان میں اتن چاشی ہے کہ قمرؤ کلاس کمانی یا ناول بھی عملی میں ترجہ کردے تو قاری ختم کے بغیره م نہ لے۔ قدیم و جدید دونوں طبقوں میں متبول ہے۔ نثر میں "بین الجزر والمد" "غایّة الحیات" "الکلمات متبول ہے۔ نثر میں "بین العذاب" (ناول) اور لقم میں "سوانے فتاة" پڑھنے کے لائن ہیں۔

## سلامه موی (پ ۱۸۸۸ء)

عمی ادیوں میں ایک نرائی شان کا مالک ہے۔ جب ملامہ مولی لندن یونیورشی میں قانون اور اقتصادیات کی مخصیل کر رہا تھا تو دہاں اسے ۱۹۰۸ء میں برنارڈ شاکے لیکچر شنے کا موقع ملا۔ پھر بیرس میں فرانسیسی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ بعد ازاں روسی ادب میں دل لگا کیا اور کئی ایک روسی نادوں اور کمانیوں کا عربی میں ترجمہ بھی کر ڈالا۔ الملال میں ٹالرشائی محوری اور موسے دوسی ادبوں پر خوب متعالت کھے۔

سلامہ موی زبان کی سادگی اور سلاست کا بڑا قائل ہے۔ لفظوں کا بانکہن اور ترکیبوں کا شان و فکوہ اے آیک نظر نہیں بھا آلہ مشرق کو قطعا "پند نہیں کر آبادر مغرب کی برشے کا دلدادہ ہے۔ ادب اور زندگی کی اقدار کے تعین میں برنار ڈشاکا برو ہے۔ زبان کے معالمے میں اس کا کہنا ہے کہ جدید مسائل اور نئی تہذیب اور شے افکار کے لیے قدیم بدوی زبان استعال نہیں کرنی چاہئے۔ کہ جدید مسائل اور نئی تہذیب اور شے افکار کے لیے قدیم بدوی زبان استعال کرنی چاہئے۔ وہ اس کی چاہئے۔ وہ اس بالکل بگانہ ہو کر طال و مستقبل میں رہنا چاہتا ہے۔ اوب کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ عوام کی تعلیم کی رہنمائی کا نکات کے حقائن کا انگشاف ان وہ نا اندودی اور ان میں سکون کی طاش و تخلیق اوب کا مقمد انکشاف ان مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اندا اویب کو چاہئے کہ عوام کی زبان میں کھے اور فسحا و بلغا کی اسالیب کو خمیاد کہ دے۔ احلام الملاسلم، الموم والغد،

حربه الفكر وغيرواس كى تصانف قاتل مطالعه بي-

عقار: (پ ۱۸۸۹ء)

عباس محدود العقاف (پیدائش ۱۸۸۹ء) شاعر بھی ہے اور ادیب بھی۔ ہر موضوع پر قلم اٹھا آ ہے اور ادیب بھی۔ ہر موضوع پر قلم اٹھا آ ہے اور بڑی عمد گی سے نباہتا ہے۔ صف اول کا نقاد ہے۔ بدلاگ نقاد و تبعرو کر تا ہے اور بڑے بڑا ہا اور ہو بیا اور اور دکش ہے۔ بقول مریر المقتطف عقاد کے اشعار میں قدا کی متانت ' پھٹی اور جدید اور بول کی ساست بچھ ہوگئی ہے۔

عقاد اپنے دیوان کے دیباچہ میں اعتراف کرتا ہے کہ اس کے دیوان میں عشل و خمد کے ساتھ تماقت و بیو قرنی اسید و رجا کے ساتھ پاس و تنوط اور محبت والفت کے ساتھ نفرت و حقارت کے جذبات وغیرہ سب موجود ہیں۔ عقاد کا دعویٰ ہے کہ اس کا دیوان اس کی اپنی زندگی کا آئینہ اور اس کے ذاتی تجربات واحساسات کا مرتع ہے۔

ایک نقاد کی حیثیت میں عقاد کا گمنا ہے کہ یہ درست ہے کہ ہم ایک شاعرے اسکسنس کی تحقیقات اور معلومات کا نہ نقاضا کر سکتے ہیں اور نہ ایک مورخ سے باریخی واقعیت و حد بدئ کی امید رکھ سکتے ہیں۔ عراقا ضرور ہے کہ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ ایک شاعرو محقق صدا تقوں کو جمٹابنا شروع کر دے اور جمیں یہ بتانے لگے کہ پانچ اور پانچ آئے وہ موجع ہیں کہ شوقی منفلو کی اور جران سے آٹھ ہوتے ہیں اور دو اور دو سات چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شوقی منفلو کی اور جران سے اور خی درج کے ادیب اور شاعر بھی اس کی تقید سے نہیں خ سکے۔ مواجعات فی اور خی درج کے ادیب اور شاعر بھی الکتیب الفصول مطالعات اس کی اہم کتب ہیں۔ الا دب والفنون ساعات بین الکتب الفصول مطالعات اس کی اہم کتب ہیں۔ دو سرے ادیب عائش دو ادیب عائش مطران لبنائی (م: ۱۹۴۹ء) شاعرو ادیب عائش عبدالرحمٰن المعروف بہ بنت الشاطعی آنے ونائیراور آنے عبدالقتاح طوقان وغیرہ قاتل ذکر ہیں۔

## ايليا ابو ماضى

الميا ابو ماضى لبنان ميس ١٨٨٩ء مين پيدا موا كياره برس كى عمر مين معربينيا وس مال تك وبال تعليم حاصل كرنا ربادا ١٩١٩ء مين امريك جابال بيك تو صحافت كو بطور بيشه ابنايا اور "مراة الغرب" كے اواره تحرير سے وابسته ربا كيان تحورت عرصے كے بعد صحافت كو خيراد كمه كر تجارت شروع كر دى۔ چر ١٩٢٩ء مين دوباره ميدان صحافت مين كود برا اور غيرا كه سے مجلد "المسمور" جارئ كيا۔

سروت بد المسيو برن يك المركى متب فكر كاشاعرب الكن اس كا اسلوب تمام شاى و المركى شاعوں كى كا فاظ سے بهترين ہے۔ اس كى ذبان خالص عربی ہے۔ جس كى يك دجہ ہے كہ اسے مسلسل دس ممال تك مصر بين قيام كا موقع ميسر آيا۔ اس كے اشعار سليس اور اس كى ذبان شيريں ہے۔ اسلوب موضوع اور اوزان ميں اعتدال بندى نماياں ہے۔ اسلوب موضوع اور اوزان ميں اعتدال بندى نماياں ہے۔ اس كا كلام كى مجموعوں ميں شائع ہو چكا ہے ، جن ميں سے الحسائل علداول وغيرہ قابل وكريں۔

ميخائل نعيمه

لبنان کا عیسائی اویب شاعر میخانیل نعید ۱۸۸۹ء پس بسکنتا پس پیدا ہوا۔ بچین روی مدارس کی گود پس گزرا۔ او کہن پس روس جاکر تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جوائی روی ادب کی مررستی پس گزری۔ ۱۹۲۲۔۱۹۲۹ پس وافتنگش یو نیورشی پس قانون کی مخصیل کی۔ جبران اور الریحان کے بعد امرکی کمتب فکر کا برا مرولعزیز ادیب اور شاعر سمجھا جا تا

اس کا قول ہے کہ ادب تو ادیب اور قاری کے درمیان ایک پیغامبر ہے۔ وہی محض بھیقی معنوں میں ادیب ہے جو اپنا دل کھول کر قار ئین کے سامنے رکھ دے۔

اس کے خیال میں نقاد ایک محقق رہنما ہے جو قار کمین کے لیے حس اور فتیج' اجھے اور برے' محت منداور بیار اوب میں تمیز کر دے۔ میخانیل نعیمه کے نزدیک نقاد کے لیے ضروری نمیں کہ وہ خود بھی شاعر، ادیب یا مصور ہو۔

وہ اس بات کا بھی حامی ہے کہ ڈرامہ عوام کی زبان میں لکھا جائے الیکن علمی و ادبی معیار اور زبان کو زندہ رکھنے کے لیے تعلیم یافتہ کرداروں کو ادبی زبان میں مختلو کرنا چاہئے۔

مِخَاكُل نعيمه كا واوان همس الجنون بالخموص قاتل ذكر ب اور نثر من "الغربال" اور "الاباء والبنون"

جدید عملی شاعری کاسب سے برا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے عود ل کو اقدار حیات اور انسانی حقوق کے تصور سے آگاہ کیا۔ فکر و زبن کی آزادی بخشی ، جدید تعلیم کی ضرورت و انہمت بنائی۔ نئ تمذیب سے روشاس کیا۔ فلامی کے خلاف نفرت و حقارت ک بے پناہ جذبات پیدا کیے 'آزادی وطن کے جذبے سے مرشار کیا' جذبہ خودی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا' شے موضوع اور شے خیال عے آشا کیا۔

میخائل نعیمیه نے قوی گیوں اور وطنی ترانوں سے عملی ادب کو بالا بال کرویا اور ذبان کی سلاست وطاوت افکار کی جدت اور خیال و مقصد کی وضاحت اور بیان کی صراحت سے عملی شاعری کو چار چاند لگادیے۔

تجميل صدفق الزهادي

عصر جدید میں عراق کا سب سے برا شاعر جو بغداد میں پیدا ہوا (۱۸ جون ۱۸۱ء۔ وفات فروری ۱۹۳۱ء)۔ باپ محمد فیفی الزھادی کرد نسل سے تھا اور بغداد کا صفتی تھا۔ شجرہ نسب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے طلایا جاتا ہے۔ اس کا واوا فارس کے تصبہ زھادی میں کچھ عرصہ کے لیے مقیم رہا۔ بھرای نسبت سے الزھادی مشہور ہوا۔ ابتدائی اسلامی علوم کی تخصیل اپنے والد سے کی۔ عربی فاری ترکی اور کردی زبانوں پر بہت کچھے مطالعہ کیا کین یو رئی زبانوں سے بالکل واقعیت نہ تھی۔

شروع میں مختلف عمدول پر مشمکن رہا کین آزادی رائے اور حریت فکرے

باعث زندقد كالزام لك چكاتهاجس كى بناير بدا مرتبه عاصل ند كرسكا-

محت بھی چنداں اُچھی نہ رہتی تھی۔ مختلف امراض کا شکار ہو تا رہا اور آخر کار ۵۵ سال کی عمر میں پاؤں سے لنگزا ہو گیا۔

عمد شباب میں بغداد کے تعلیم بورڈ (Board of Education)کارکن منتخب ہوا ، بعد ازال حکومت کے محکمہ طباعت (State Printing Office)کا ڈائریکٹر مقرر ہو محملہ از دراء کا ایڈ یئر بھی رہا اور کورٹ آف ایکل کے ممبر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔

۱۸۷۱ء میں استائبول سے دعوت آئی جمال "نوجوان پارٹی" سے اقتصے تعلقات پیدا ہو گئے اور ترکی مشن کے ساتھ میمن بھیجا گیا۔ ترکی جاتے ہوئے راستہ میں مصریس بھی قیام کیا اور وہاں علمی اور ادبی حلتوں سے تعارف حاصل کیا۔

نوجوان پارٹی کے انتلاب کے بعد دوبارہ استانبول بلایا گیا۔ جمال یونیورشی میں مسلم فلسفہ اور عملی اوب کی تدریس کے فرائفل انجام دیئے اکین صحت کی خرابی کے باعث پھر وطن واپس آنا برا۔

بغداد کے لاء کالج میں قانون پڑھانا شروع کیا۔ اس دوران میں آزادی نسوال کے موضوع پر بہت سے مقالے "المئوید" میں چھیے جس کی وجہ سے عوام میں بڑا ہجان پیدا ہوا اور لوگ اسے مرتے مارنے پر تل پڑے۔

جنگ عظیم کے دوران میں اور بعد میں بھی بہت سے عمدوں پر فاکز رہا اور زیادہ تر ترجمہ اور تالیف کا کام اس کے میرد رہا۔ اس عرصہ میں اس پر کی وجوہات کی بنا پر تنوط و بیاس کا عالم طاری ہو گیا اور اس وجہ سے امیر فیصل کی چیکش (بصورت درباری شاعر اور مؤرخ) کو تبول کرنے سے انکار کردیا۔

۱۹۲۳ء میں چرشام اور مصر کا سفر کیا۔ ۱۹۲۷ء میں ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام الاصلبہ تھا جس جس کیا جس کا نام الاصلبہ تھا جس میں اجتابی اور مجلس مسائل پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر آتھا۔ یہ رسالہ بعت دیم جاری نہ رہ سکا۔ اس کے بعد موصوف نے دنیا سے تک آگر گوشہ تنائی افتیار کر لیادر افلاس و تک دس کی زندگی کو پند کیا۔

الزهادی محض شاعر نمیں بلکہ بہت بڑا فلنی مفکر ادر اسلامی علوم کا تبحرعالم بھی ہے۔ علم الطبعیات کے مطالعہ کا بھی شوق تھا ادر اس مضمن میں بکلی پر اپنے نظریے پیش کے 'کین ان کا تھائن ہے بہت کم تعلق تھا۔

الزهادی فاری زبان کابھی عالم تھا اور عمر خیام کی رباعیوں کا عربی میں ترجمہ کیا کر آ تھا۔ چنانچہ ۱۹۲۵ء میں بغداد میں فاری رباعیاں اور ان کا عربی ترجمہ شائع کیا۔ ۱۹۳۳ء میں ، جبکہ شران میں فردوی کی یادگار منائی جا رہی تھی تو الزهادی نے اپنے عربی اور فاری تصائد پڑھ کر سنائے جن کی ارائیوں نے بہت تعریف کی۔

# عربی شاعری ای جدید رجیانات کے چید نمونے

#### اصلاح معاشره:

جدید علی شاعری میں جدید رجانات کے ساتھ جدید عنوانات بھی آئے۔ صرف چند ایک عنوانوں کی جانب توجہ دلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس سے آپ کو باآسانی اندازہ ہو سکے گاکہ عرب شاعروں نے کن کن موضوعات پر طبع آزمائی کی ہے۔ خلیل مطران: عرب قوم سے خطاب (العربی پخاطب استہ) اجمد شوتی جزیں جیل صدقی الزهادی طلوع آفاب (وصف الشروق) علی جارم: ٹوجوائوں کو تھیجت "نصیحة الشباب" استاذ علی جارم اس لغم میں ٹوجوائوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں علم و عمل کی دعوت دیتا ہو ماری کا خوت ہوئے انہیں علم و عمل کی دعوت دیتا ہو ایک کی دعوت کا ہو کہ دیا کہتا ہے:

الآن صار العلم خير سلاح
اليوم فكرة عالم في مصنع
اليوم عن الاسياف والارماح
(آب علم بي بمترين اسلح ہے' آج كل آيك عالم كاليبارٹري ميں غور و خوض

عوارون اور نیزون سے بے نیاز کروتا ہے)۔

امضوا الجهود واخلصو لبلادكم
فى الجد والاخلاص كل نجاح
(محنت جاري ركمو اور اليخ لمك كو آزاد كراؤ ياد ركموك كو مشش اور اغلاص بى ملى كاميالي ہے)۔

لا يرتجى من امته مفتونة باللهو والتسويف اى فلاح خوضوا الصعاب ولا تعلوا انما نيل البنى بالصبر والالحاح

(کھیل تماشے میں مشغول و مفتون قوم کوئی کامیابی کی امید رکھتی ہے۔ مشکلات میں تھس جاؤ اور آزردہ خاطرمت ہو'اس لیے کہ کامیابی' مبراور عمل پیم سے ہی حاصل ہوتی ہے)۔

علوم حاضرہ کی مخصیل پر زور دیتے ہوئے اقبل کی طرح اس کی دعوت بھی میں ہے کہ سخت کو ثی سے ہے تلخ زندگانی ریکین۔

الميا ابو ماضى كى اليك نظم كا عنوان ب- "اليتيم" الى نظم بين شاعر في بد انداز افتقيار كيا ب كه ييتم بيد قوم ك لي مصيب اؤر وبال جان نهي ب- بيد نونهال اليك نفها ما بودا به ومستقبل قريب بين نهايت خواجهورت اور خوشما پحولوں ب لدا بوا نظر آئے كا اور نمايت لذيذ اور خوش ذائقة مچل دے گا۔ مختلف انداز سے بيتم كى ابميت اور مختصبت ير طبع آزائى كرتے كي بعد الحيا ابو ماضى كمتا ہے:

فاعینوه کی یعیش ویرقی
اعم البال فی الحیاة رضیا
رب زمن مثل النهار مصر
صار بالبوس کالظلام وجیا

اتم اس کی مدد کو ' ماک وہ زندہ رہے اور ترقی کرے ' خوشحال زندگی گزارے اور راضی - کچھ زمانے دن کی طرح روش ہوتے ہیں ' مگروہ بدحال میں اند هیروں کی طرح نظیے یاؤں ہوتے ہیں)۔

محود حقف كى نظم "مناجاة النيل" فليل مطران كى وصف عصفور مبرقش (شرى جزيا الباردوى كى وصف الخريف اور خليل مطران كى نشيد الحرية وغيره تالم ذا

#### إس-جميل صدقى الزهاوى: وصف مغنية

ما انت الا نادره

م كل فن ساحره
معجزة بالغة
من معجزات القابره
انحن فوق ارضنا
لم فى السماء الزابره
لو كان يخى الميت

(او ایک نادرہ روزگار عورت ہے " ہر ایک فن میں جادوگر ہے " معجرہ ہے " متاثر کن ایم جادوگر ہے " معجرہ ہے " متاثر کن " قاہرہ کے معجرات میں سے " (تیرے رقص کو دیکھ کر سے محسوس نہیں ہو آباکہ ہم ذمین کے اوپر بین " یا ہم روش آسان کے اوپر۔ اگر کوئی فخص مردے کو زندہ کر سکتا ہو آبات اس جادوگر عورت کے نمات ضرور ایسادتے)۔

ای انداز میں "الرصاف" نے "وصف موسقار" نظم کی ہے۔ استاد محمد السد الشحاته کی نظم ہوں المقطن اور المهده، جیل صدقی الزهادی کی نظم "لی کی تدفین" پر یتیم سلمی کے جذبات ولی الدین کین کی "فقاة عمیاء تتحدث الی الاخیار" (اندمی الرک کی ایل خیرے درخواست معروف الرصافی تربیة البنات:

مل يعلم الشرقى ان حياته تعلو اذ ا ربى البنات واد با والشرق ليس بناهض الا آنا النى النساء من العلوم و قربا من اين ينهض قائما من نصفه

يشكو السقام بفالج متوصبا

(کیامشق انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی زندگی اس وقت ترقی کر سکتی ہے ' جب وہ لڑکیوں کو تربیت دے اور ان کو اوب سکھائے 'مشق صرف اس وقت اٹھ سکتا ہے جب عور تیں علوم کے قریب ہو جائیں 'مشق کمال سے ترقی کر سکتا ہے جب اس کا نصف حصہ بیاری اور فالج کا شکوہ شنج ہو)۔

استاو محمود غنيم: (الحراث اهل)

يخطط الارض في نظم واتقان كانه ريشة في كف فنان

شاعر کے نزدیک سمان ایک ماہر فن کار ہے جو ذشن پر کیرس تھینے رہا ہے اور ان کیموں میں ایک خامب ایک حس اور ایک فن ہے۔ بالکل ای طرح کا فن جی طرح کہ موسیقی اور مصوری ہے۔ شاعر سجھتا ہے کہ عممان کو بھی اپنی فنکاری پر انتا ہی ناز ہے جتنا کہ ایک موسوقار اور مصور کو ہو آے ' بچر کمتا ہے:

له سلاح أنا ما شقها انفتحت

فیها کنوز یواقیت و مرجان

(اس کے پاس ایک ہتھیار ہے جب وہ (اس سے) اس (زمین) کو پھاڑ تا ہے ' تو اس میں یا توت ادر مرجان کے خزائے کمل جاتے ہیں)۔

ممس كا شاعر نذر الحسامى ذندگى كى بارك ميں عجيب نظريه ركھتا ہے اس نے "الصبد الجمعيل" كى عنوان سے ايك نظم كلمى ہے ، جس ميں وہ كہتا ہے كم اسے مصائب و آلام سے محبت ہے۔ اس كى اين زبان سے سننے: ايك تصور حيات تو يہ ہے كم

"رنجے خوگر ہواانیان تومٹ جاتاہے رنج"

مرشاعر نع وغم مین زندگی کی سرمتی محسوس کرناہ اور مصائب و آلام کا برا ولداہ ہے:

انا صب بعنابی

نا صب باكتابي

ثر الي مرتاح واضطرابي تقسى 1, بانفرادي اناراض باغترابي ۲Ľ هيمان ان واحترابي وجرحى اقيا انها بالصعاب وهزئى ترباق احسا انها وشبابي فکر*ی* 

(میں اپن تکلیف وائیت کو برداشت کرنے والا ہوں میں اپنی ذات کی تکلیف اور اضطراب پر خوش ہو آ ہوں میں اپنی علیحدگی پر راضی ہوں۔ اپنی اجنبیت کو کم محسوس کرتا ہوں میں فریغتہ ہوں اپنی تکلیفوں اپنے زخم اور اپنی جلن پر کہ وہ میرے قدموں کو اٹھاتی اور جھے مشکلات کے برداشت کرنے پر ابحارتی سیسے - وہ میرے اصاس و فکر کا تراق اور میرا شاب ہیں)۔

تریاق اور میرا شاب ہیں)۔

میں مدیر ہو بہ ہیں۔

یہ سخت کوش اور رنج دوست شاعر ایک اور مقام پر اپی شاعری اور فن کاری کو خوبوں مسکینوں اور دکھیا لوگوں کے لیے وقف تحمراتا اور کو تعمیوں اور محلات میں دہنے والوں کو اپنے خیالات کا مستحق قرار شہیں دیتا۔ اس کے نزدیک غریب اور مفلس و قلاش لوگ شاعر کے فن سے استفادہ کرنے کی الجیت رکھتے ہیں اور شاعران کے رنج و غم کو کم کرنے میں ان کی مد کر سکتا ہے اگین دولت مند طبقہ فنی جمل سے بہوہ مند ہونے کی صلاحیتیں شمیں رکھتا۔ اس کے نزدیک مرابعہ داروں کا نظریہ حیات دنیا کی زیب و زینت اور مال و دولت کی پرستش کے سوا اور پچھ شمیں ہے وہ کہتا ہے:

 البأ
 لا القصرفنى

 ولانات
 احزانى

 المدم
 الدنيا
 وابنى

 لابتسام
 البائس
 المسكين

 اشفاقى
 وحزنى

 انا للبوئس
 وفى
 البواس

 اعاصيرى
 ومزنى

احمد شوقی مزدوروں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بدی محنت اور مشقت سے کام کرتے ہو علی انصح اٹھ کر رزق تلاش کرتے ہو۔ پھرشاعرانی مزدوروں کو آسائش و راحت کی زندگی کے چند کر بتا آ ہے۔

> الغالون، كالنحل ارتيانا وطلابا فى بكور الطير للرزق مجيئا ثمايا برفق الحق اطلبوا الواجب بابا الله يفتح بابا فبابا اهجرو الخمر تطيعوا الله ترضوا الكتابا

(اے مجبور کے بیڑی طرح مج سورے اٹھنے اور طاش رزق کے لیے جانے والا جو پر ندول کی طرح من کئے تڑک روزی کے لیے جاتے اور (رات مگنے) آتے ہیں۔ اپنا حق (رزق طال) نری کے ساتھ علاق کو اور اوائے واجب کو اپنی و ت بناؤ اور سیدھئے

رہو' اللہ تعالی تممارے لیے ایک ایک وروازہ کھواتا چلا جائے گا)۔ شراب کو چھوڑ دو' اللہ تعالی کی فرمانبرواری کرو اور اپنی نقدیم پر راضی رہو) -

سلسلة كلام جارى ركفت موع مستقبل كي طرف توجد ولا آج:

العاقل يجعل حسابا" للنفر مشيب فانكروايوم تبكون الشبابا لَهِمَّا ان للسن تعلو وعذابا فاجعلوا من مالكم للشيب نصابا واذ كروا في الصحة النا اء انا ماالقسم نابا

( محملاند وہ ہے ، جو زمانے کے لیے حماب کتاب رکھتا ہے۔ تم لوگ بردها ہے کہ اس وقت کو یاد کر جب تم لوگ جو زمانے کو روؤ گے۔ عمر کی البتہ بری ابمیت ہے۔ جب تم برے ہو جاذ گے اور تکلیف و کیمو گے ، پس تم لوگ اپ مال میں سے بردها ہے اور کرور ی ( کے وقت ) کے لیے الگ حصہ (نصاب) رکھو اور تم صحت کے دوران میں بماری کو یاد رکھو ، جب بماری کے آنے کا اندیشہ ہو کے۔

استاد محمد عبد المعلب نے اپنی آیک نظم میں سرمایہ داروں کی سردسری کی شکایت کی ہے نظم کا عنوان ہے:

"فقير عزيز يتحدث قسوة جاره الغنى"

ایک غریب مگر شریف انسان کو دیکھ کر شاعر کو ترس آگیا۔ یہ شریف انسان اپ افلاس کے بارے میں حرف شکایت زبان پر شیس لا آ۔ تنگ دستی کا شکوہ کرنا وہ ایت و تار کے منافی سمجھتا ہے۔ شاید وہ مبر کرلیتا، لیکن اس کے ارد گرد بھوکے اور نظے بل بنے، ہیں۔ بدے مبر بھی کرلیں، معصوم بنچ مبرکی دولت سے نا آشنا محض، کیا جانیں مبر کیا ہے؟ اس ماحول ہیں وہ مفلس انسان کہتا ہے:

اے میرے پروردگارا میرا بیانہ صرافررز ہو چکا ہے۔ کیا میرے پروی کو معلوم ہو اور ت کے معلوم ہو اور ت کے معلوم ہو اور ت کے کہ ش کن طلاع میں معلوم ہو اور ت دور ت کا مقال ہے۔

شاعرتے معاشرے کے خلاف ہی بحر کر ذہر اگئے کے بعد مفلس انسان میں جذبہ خود داری بیدار کر دیا ہے۔ وہ غیرت مند مسکین و قلاش انسان اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ اس نے غلط انداز اختیار کیا۔ اس نے اپنے دولت مند پڑدی سے ایک موہوم می آس رکھی۔ وہ اپنی اس روش پر بڑا نادم ہو آ ہے اور سجھتا ہے کہ اتن می بات بھی اس کے د قار اور مبرکے خلاف تھی 'بالا تردہ بیل اظہار تمنا کرتا ہے:

يا رب انت الرجاء فيهم يا رازق الطير في القفار

(اے میرے پروردگار تو بی ان کے لیے امید ہے اے محواوں میں پر شوں کو رزق دینے والے)

استاذ امجد طرابلسی الشای نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے پرندے کو ستا رہا ہے۔ شاعر کو پرندے کی صالت دیکھ کر ترس آگیا۔ اس نے پرندے کو بچے کے ظلم سے نجات دلائی۔ شاعر کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

> هو ياطفل حزين جائع' غير فطيم صامت يحمل عب الحزن والكرب العظيم جسمه الازغب لاينهض

بالخظب الجسيم

(اے چھوٹے سے بچ غمزہ او (پرندہ) بھوکا اور بیاسا ہے فاموش ہے عمروہ اور کیا سے تعلقہ کی اور کی کے ساتھ بھی بری تکلیف کا بوجہ اٹھائے ہوئے ہے اس کا نرم بالوں والا جم ابنوی لکڑی کے ساتھ بھی فہیں اٹھ سکتا ک

> ياطفل تبكي فى رجل اليل البهم تخشى فوق اغصا السقيم الربامشي لم تنق طعم الكرى من جرحها النامى النيم لاتدرى احى غاب هو أم بعض الرميم به للرطن الغالي الرؤم وللام قما الضعف يقسو سوى الباغى اللئيم كن رحيما انما الانسان ن و القلب الرحيم

(اے بچ اس کی ماں رات کے اندھیروں میں روتی ہے۔ وہ برخمی ہوئی شہنوں پر نیار پرندے کی طرح چلتی ہے۔ اس نے اپنے زخمی بچ کی بنا پر او تکھ کا ذا کقہ تک نمبر چکھا۔ جو کہ غائب ہے اسے نہ مید معلوم ہے کہ وہ (چر) زندہ ہے یا مرگیا۔ اس اس لے ۔ اگرین قدر وطن اور اس کی غمزدہ مال کے پاس لوٹا دے۔ اس کی کروری پر رحم کر' ام میری کے سوائے کمینہ خصلت بافی کے کوئی سخت دل نہیں ہو آ کو مرمان ہو جا۔ کوئکہ از ان تو مران دل والا ہو تاہے)۔

شارشل محم وافظ ایراہیم کی آیک نظم بیٹوان "واجبنا نحوالطفل البائس" مین وکھیارے ۔ بچ اور جمارا فرض بھی قائل خور ہے۔ اس نظم میں شاعر ثیل کہتا ہے کہ جمیں بچول کی حفاظت کرنی چاہئے۔ ان کادکھ ساری قوم بچول کی حفاظت کرنی چاہئے ہیں۔ بھی جو کون جانیا کا دکھ ہے۔ یہ بچ کل کو قوم بغنے والے ہیں۔ بھی بچ مصلح اور بھاور بنیں گے کون جانیا کا دکھ ہے۔ یہی بچ کم کا کہ جوں۔ وہ ہے کہ ان چھیتڈوں میں چلے والے بہاڑوں سے کرانے والے عزم کے مالک ہوں۔ وہ کر کرزے والا ارادہ رکھتے ہوں جو بہاڑوں کی بلند چوٹیوں کو مسخر کر لیں۔

جديد عربي غزل

انیویں صدی کے آخر کک عربی غزل کا انداز بالکل تدیم قلد البارودی اور اسلیل صبری دغیرہ نے تدیم انداز اختیار کیا۔ البتہ صبری نے غزل میں دل کو مخاطب کیا:

اقصر فزادى فما ذ كرى بنافعة ولا بشافعة فى رد ما كانا هلا اخنت لهنا اليوم الهية من قبل أن تصبح الاشواق الشجانا لهفى عليك قضيت العصر مقحما فى الوصل نارا وفى الهجران نيرانا

(اے دل رک جا۔ اس لیے کہ جو کچھ ہو چکا اس کے ازالے کے لیے نہ تو میرا اے یاد کرنا فائدہ مند ہے اور نہ شفادینے والا ہے۔ تو نے جدائی کے اس دن کے لیے پہلے سے خود کو تیار کیوں نہ کیا۔ قبل اس کے کہ (تیرے شوق) زخی ہو جاکس۔ جھے پر افسوس

ق نے تام زماند او برمے مند کرے ہوئے گزار ویا کد وصل میں ایک آگ ہے اور اجر میں گئی ہیں)۔

ان اشعار میں جدت صرف اسقدر ہے کہ شائر نے یمال خاصی رفت اور موسیقی پیدا کردی ہے اور دل کو خطاب کرتے ہوئے مجت کے آثرات بیان کیے ہیں۔
خلیل مطران محبت میں وفاواری اور بداومت کا قائل ہے۔ وہ محبت میں "ہرعائی"

ښين:

وکم عرضت لمی غانیات فعففتها وصنت ضعیوی واللسان العشببا (میرے سامنے کتنی ہی حسین و قبیل عورتیں آئیں۔ عمر میں پاک دامن رہا اور میں نے اپنے ضمیراور ابنی وراز ڈبان کی حفاظت کی)۔

ظلیل مطران نے غزل کو ایک وحدت بنا دیا اور نشکسل پیدا کر کے اس میں ایک نئی طرح ڈالی۔ ظلیل کے نزدیک محبت کا تصور ہر لحظہ برمعتا ہے ، کم نہیں ہو آ۔ وہ کہتا ہے:

كانا شعلتان انا اعتنقتا على ظماً فلم يرو الاوام وما ان تنطفى نار بنار فيشفينا التعانق واللزام

(وہ ایسے دو شطے ہیں جو باہم ایک دو سرے سے پوست ہیں شدید بیاس بر مگر اس سے بیاس نمیں بھی اور آگ آگ کے ساتھ نمیں بھاکرتی کہ ہمیں معافقہ کرنا اور لپنا شفارتا)۔

دو سمرے مقام پر مطران محبت کو گلاب کے پھول سے تشبیہ ویا ہے 'جے تو ژنے والا خوش ہو یا ہے اگرچہ اس کے ہاتھ کانٹوں سے زخمی اور خون آلودہ ہی کیوں نہ ہو جائمیں:

يا وردة يرتاح جانيها وان

دميت يناه بشوكها المعنوا

(اے پھول 'جس کا چنے والا راحت پاتا ہے 'خواہ اس کے دونوں ہاتھ ' تیز بھنے سے زخی ہو جائیں)۔

خلیل مطران نے غزل میں جذبہ صادق اور وفاداری کا پیغام سایا۔ اس حب صادق میں شاعر کو ایک مونہ تسکین قلب اور مسرت و شاد انی محسوس ہوتی ہے۔

عباس محمود العقاد نے غزل میں خاص تصائد کھے اور رنگ آمیزیوں سے غزل میں با کمپن پیدا کر دیا۔ العقاد محبت کو لے کر آسان کی طرف پرداز کرتا ہے اس کی نگاہ دو سرے آفاق پر پڑتی ہے۔ جمال اس کا دل کمی دو سرے دل کے پردس میں پھڑپھڑا تا ہے۔

> قلب يرفرف في جوار قرينه لا القلب مبتعه ولا هو فان متفرقين يعطيا فانا التقي حظا هما فسروره ضعفان ويلذ بالشمر الجديد كلاهما كالحور تحت عرائش الرضوان

(دہ ایسا دل ہے جو اپنے ساتھی کے پردوس میں پھڑ پھڑا تا ہے ' نہ تو دل دور ہوئے والا ہے اور نہ بی فٹا ہوئے والا ہے ' دونوں کو ایک دوسرے کی جدائی دے دی گئے۔ جب دونوں کے نصیب ملتے ہیں تو ان کی خوشی دو چند ہو جاتی ہے اور وہ دونوں محبت کی خوشبو ۔ سے ایسے لذت حاصل کرتے ہیں۔ جسے کہ حوریں عرش الی کے نیچے )۔

محبت میں عفت و شرافت اور تقدس و پاکیزگ کاذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

وحب القداسة لم اعده وحب التصوف لم يعدنى (اور پاك محبت عن اس كا عادى نمين اور تصوف كى محبت عن اس كا عادى نمين

\_(<u>l</u>t:

## حبیب کا تصور بیش کرتے ہوئے عقاد کتا ہے:

 یا
 حبیبل
 انت
 ری

 لیس
 فی
 الماء
 نظیرہ

 یا
 حبیبل
 انت
 ظل

 لیس
 للروض
 عبیرہ

 انت
 عندی
 کل
 شی

 کل
 شی
 ماشئت
 یکون

(اے میرے محبوب تو میری سرابی ہے۔ محریاتی اس کی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ اے میرے محبوب تو سایہ ہے مگر باغول میں اس کی مثال نہیں ہے ' تو میرے نزدیک ہر ایک شی ہے ' تو جو جا ہے ' وہ ہو جا)۔

ان اشعار کے وزن پر غور فرائے الفاظ کی سادگ مطالب کی وضاحت اور قوائی میں تریلی بھی نظر آتی ہے۔

ا براہیم مازنی عجت کا تاثر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایک حسین چرہ دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس کے حسن میں اللہ کی عبادت کوں:

ان وجها رايته ليلة السبت رمانى بحبة و تولى عجب كيف يرتضى الله عنا من عبده فى حسنه الله جلّا مل هباك الا له بالحسن الا لنرى فيك آية تتجلى

رہفتے کی شب میں نے ایک چرو دیکھا اس نے ججھے اپنا کرویدہ کر لیا اور وہ چلا کیا۔ مجھے تعجب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے رامنی ہوگا۔ جس نے اس مخص کی بندگ کی۔ جس کے حسن میں اللہ کی ذات جلوہ گر ہو ' تجھے اس کی طرف اس کے حسن نے ہی نہیں چلایا' بلکہ اس بات نے کہ ہم نے اس میں روشن نشان دیکھا ہے۔

**☆O☆** 

انت افسِستنی و علمتنی الحب فھلا اصلحت منی ہلا؟ (تو نے بی مجھے بگاڑا ہے۔ اور مجھے محبت سکمائی ہے۔ سو تو لے مجھے کیوں نہ سٹوارا کیوں نہیں)۔

و اکثر احمد زک ابوشادی یونانیوں کی طرح حسن و جمال کی پرسٹش کرتا ہے: وقد عبدت جمالا فیک مستترا کفارس الاس یوعی نشاة الاسی کی نہیں بلکہ وہ تو صوفی بن جاتا ہے اوار ایک نیچ کی طرح حسن کا شیدائی اور عابد بین جاتا ہے:

من علم القلب الصغير عبادة الحسن العجيب وتبتلا كتبتل الصوفي ناب على الصليب

(کس نے چھوٹے سے دل کو جیران کن حن کی پرستش کرنا سکھایا اور صوفی کی طرح دنیا سے کنارہ کش 'جو صلیب پر پھیلا رہتا ہے)۔

امریکہ کے دو سرے عرب شعرا کی طرح میخائل ٹیمہ پر بھی تنوط ویاس سوار ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ وہ لذت اور شاد کامی ہے محروم رہاہے اس لیے وہ کسی حسن و جمل کے سامنے سرگوں نظر نہیں آیا۔

مجت و عشق کے میدان میں فوزی معلوف کے تجربات بھی اس کی ناکامی اور یاس کی غمازی کرتے ہیں۔ اس کی غزل میں حسرت بڑی نمایاں ہے۔ وہ ہوائی جہاز میں سوار

ہوگر آسان کی بلندیوں میں پرواز کر تاہے تو اسے معلوم ہو تاہے کہ اس نے جس جس سے عجت کی' وہ وفاسے تھی وامن لکلا اور خیائت کی طرف ماکل۔

صرف رشید الخوری ایا دیماتی شاعرہ جو محبت سے شاد کام نظر آ تا ہے وہ امریکہ میں رہ کر بھی بددی اور دیماتی حس کو پند کر آ ہے۔ شاعر کو محبوبہ کی سادگی اور بے تعلقی بے حد مرغوب ہے۔

البت بثارت الخورى محبت وعشق كا رسايه و محت ميرى مرشت بي ب "ولدالهوى والخمر ليلة مولدى" (محبت أور شراب ميرى دلادت كى رات ميرى مات يدا بوكس) كركتا ب:

#### قدعشت بينهما على نغم الصبا

(عون كا شاع) على محمد لقمان انى لقم بعنوان "الالم والفن" مين أيك محبوس پريد كاذكر كرتے ہوئے يه نظريه بيان كرتا ہے كه انسان كو محبت و عشق كا وعوىٰ ہے و وه آزادى و حريت كا علمبردار ہے اليكن أيك معصوم پرندے كو پنجرے ميں قيد كر ديتا ہے۔ شاعر كمتا ہے كہ پرندے كے كيتول ميں سوزو موسيقى اس پنجرے كى بدولت ہے " يہ ورست ہے كہ پرندے كو قيد ميں تكليف اور وكھ ہے اليكن انسانوں كے ليے كيت روح پرور ہيں۔

لو لا عناب فى قيود الدنيا لم يبتكر الحانه المبدع (أكرونياكى تيديس تكليف نه بوتى آل كمي نه بوتى)-

000

اشعار کا ترجمه از مرتب



# عربی صحافت (ابتدا، وارتقا) ایک ماریخی و تقیدی جائزه

(mm)

عبی صحافت فی اعتبارے دنیا کے سمی متمدن اور ممذب ملک کی محافت سے

می کاظ سے بھی پیچے نہیں ہے۔ خبول کے حصول میں وہ تمام ذرائع و دسائل اختیار

کے جاتے ہیں جو سمی ترقی یافتہ ملک کے لوگ کر سکتے ہیں۔ اخبار و حوادث کے علاوہ

بھترین شدرات اور اداریے نیز ماہرین فن اور مفکرین وقت کے قلم سے اقصادی سیای اجتماع علی اور ادبی غرضیکہ ہر قتم کے بلند پایہ مقالات ذیت صحائف ہوتے ہیں۔

اجتماع علی اور ادبی غرضیکہ ہر قتم کے بلند پایہ مقالات ذیت صحائف ہوتے ہیں۔

اخبارات و مجلات کے تحریری اداروں کے لیے بھترین دل و دماغ رکھنے والے قلم کارول

کی خدمات صاصل کی جاتی ہیں۔ اخباروں اور ماہ ناموں کی کیر تعداد عبی ممالک کے شوق

اخبار بینی کا پند ویت ہے۔ آج عبی اخبارات اور رسالے اپنے آدہ ترین خبول ولئویب

الشوروں بلند پایہ مقالات وسعت معلوات طباعت کی نفاست اور عمرہ کاغذ کے لحاظ سے

صحافی ونیا کی صف ادل میں نظر آتے ہیں۔

صحافت اور طباعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علی ممالک اٹھارویں صدی کے آخر تک جدید فن طباعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علی ممالک اٹھی میں علی حوف والا مطبع ۱۹۱۲ء میں قائم ہو چکا آتا گر اسلامی ممالک میں سب سے پہلے یہ شرف ترکی کے حصے میں آیا۔ قسطنطینیہ میں ۲۸ او معالی عمل حملی عربی حدف (ٹائپ) میں طباعت شروع ہوئی الکن علی ممالک میں کائپ والے مطابع کا رواج انیسویں صدی کے اوائل میں ہوا۔ مسب سے پہلا مطبع حلب میں قائم ہوا۔ پھر لبنان کی یاری آئی ہا بنان کے بعد بیروت میں مطبع کی بنیاد رکھی می ۔ ۱۸۲۲ء میں آگر میزوں نے مالنا میں آیک عربی مطبع کی واغ بیل والی اور ۱۸۲۳ء میں ای مطبع کو واغ بیل والی نے بدروت میں اور ۱۸۲۳ء میں ایک مطبع کو واغ بیل والی غیر ایست سے ویروت میں ایک مطبع کی داغ بیل والی خوار ہے کہ اور منتورات کو جو لبنان میں شائع کیا جا سکے۔ اس مطبع کو دالمطبعة الاہلیہ "کے نام سے یاد کیا جا آ

## عربي محافت كالآغاز

ابتدائی دور میں عربی محانت کو در حقیقت معری محانت کمنا چاہیے۔اس کی دجہ سیہ ہے کہ اپنے جغرافیائی محل دقوع اور شاندار تاریخی اور فقافی روایات کی بنا پر معربی اس بار گراں کا متحل ہو سکتا تھا اور سے معری محانت غیر مکمی اثر و اقتدار کی رہین منت ہے۔

تصہ یہ ہے کہ ۱۷۹۸ء سے لے کر ۱۸۰۱ء تک معرب فرانس کا تسلط رہا۔ فرانسیدوں نے اپنے تیام معرکے دوران میں علی صحافت کا بچ بویا۔ حکومت فرانس نے اپنی سیاسی مصلحوں کے چیش نظرود اخبار فرانسیسی زبان میں معرسے جاری کید ایک کا نام برید معر (Courrierd Egypt) اور دومرے کا نام العثارة المعصوب

"بوبلد مصر" خالص سیای اخبار متحا۔ اور العشارة المصوب دہ روزہ علی و ادبی محیفہ جو ہردس دن کے بعد شائع ہو آتھا۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچیں سے خال نہ ہو گاکہ حکومت قرائس نے مینئے کو چار ہفتوں کی بجائے تین وہائیوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اس نسبت سے میہ اخبار دہ روزہ قرار پایا۔ فرانسیی افتدار کے خاتے کے ساتھ ہی ان دونوں اخباروں کی زندگی بھی ختم ہوگئی۔

اخبارات و جرائد کے اغراض و مقاصد حالات کے ساتھ برلتے رہتے ہیں۔ سائی فلای کے زمانے میں اغراض و مقاصد اور ہوتے ہیں اور آزادی و حربت کے زمانے میں کچھ اور۔ زمانۂ غلای میں عوام کو غیر ملی حکومت کے خلاف بخرکایا جاتا ہے۔ جمور کے دلوں میں حکومت اور حاکم قوم کے خلاف ففرت و حمارت کے جذبات کی پرورش کر کے وطنی شعور اور سیای بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ ذہنی اور سیای تربیت کے ساتھ عوام الناس کو جماد حربت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ نیز احساس حقوق کو تیز تر کر دیا جاتا ہے مگر الذی کے زمانے میں اے کم کرنے کی جر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ حقوق کے بجائے

ا خمیں فرائض یاد دلائے جاتے ہیں اور احساس شمریت کی طرف زیاب توجہ دی جاتی ہے۔ پہلا دور

مروع ہوتے ہی حکومت نے ضروری سمجھا کہ مصری عوام فرائیسی اقدّار کے شروع ہوتے ہی حکومت نے ضروری سمجھا کہ مصری عوام سے براہ راست تعلقات پیدا کر کے ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔ اس غرض کو پیش نظر

ے براہ راست لعلقات بدید ارتے ان د تعاون عاش کیا جائے۔ اس مرس و بیل سر کھتے ہوئے حکومت نے محکمہ تعلقات عامہ قائم کیا اور اس محکمے کو کامیاب بنانے کے لیے معری علا اور ادبوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس سلطے کی اہم کری مسلمانوں کے "درویان تشا" کا قیام تھا۔ دیوان تشائے فیملول اور ادکام کو جمہور اور بالضوص فوجی حلوں تک بہنچائے کے لیے روزنامچہ کے طور پر ایک صحفہ "التشبیم" جاری کیا گیا۔ اس اخبار کی اوارت کے فرائض سید اسملیل خشاب کے سرو ہوئے۔ "التشبیم" علی صحافت اخبار کی اشاعت کا سک بالین بید حقیقت نظروں سے او جمل نہ ہونی چاہیئے کہ اس کی اشاعت

ا سلے بیاو ہے یہ بن یہ سیست سرون سے او اس مداری چاہتے مدان و اللہ اور اس کی حیثیت قضائی یا عسکری صحفہ سے زیادہ نہ تھی اور جب فرانسیں عکومت نے معرکو خیریاد کما تو یہ اخبار بھی موت کی آغوش میں "چااگیا۔
معرسے فرانسی اقتدار کے ختم ہو جانے کے پورے سائیس برس بعد محمد علی

پاشائے ۱۸۲۸ء میں ایک سرکاری اخبار "الوقائع العصوبی" کے نام سے جاری کیا۔ یہ اخبار حقیقی معنول میں پہلا عربی جریدہ تھا۔ جس میں جمهور کی ضروریات کو محوظ خاطرر کھ کر خبرول اور حوادث و واقعات کی اطلاع مجم پنچائے کا اجتمام کیا گیا تھا۔ اول اول یہ اخبار مرک زائی تربیت اور علمی تسکین کے مائی دائیں کے ساتھ مرجعے والوں کو زائی تربیت اور علمی تسکین کے

ترکی زبان میں شائع ہوا۔ اس کے ساتھ پڑھنے والوں کو ذہنی تربیت اور علمی تسکین کے لیے اجھے اجھے مقالوں کا انظام بھی کیا گیا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ اخبار ترکی اور عرف دونوں زبانوں میں چھپنے لگا اور بالاً تر صرف علی زبان میں طبع ہوتا رہا۔ ۱۹۱۲ء کی جنگ

عظیم کے بعد ہفتہ میں صرف تمن بار چھنے لگا۔ سیاسیات سے کنارہ کشی کر کے معاشرتی برائیوں کی طرف زیادہ توجہ دی گئی۔ عمرانی مسائل پر بہت کچھ لکھا گیا۔ جسور کی بہود کا خیال رکھتے ہوے تعلیم کی ضرورت اور بالخصوص علوم مغرب کی تخصیل پر زور دیا گیا۔ بعد

ازال عومت نے اپنے مفاد اور مصلحت کے پیش نظراس اخبار کو سرکاری گزف کی

حیثیت دے کرمہ روزہ کردیا۔

اخبار "الوقائع معربه" كادارة تحرير برايك نكاه دُالنے معلوم بوتا ب كه اس كى نام ادارت كتے بوك برك الرون سائب الرائے مفکروں ابران بردا زوں ادر تجربه كار ادر ترب كار ادر بول كے باتھ ميں رہى۔ شخ حس عطار (۱۸۱۱هـ۱۸۵۱ء) شخ ابراہيم الدس الدين محمد بن اسليل (۱۸۱۱هـ۱۸۵۷ء) احمد فارس الشدياق الدسوق " شاب الدين محمد بن اسليل (۱۸۱۱هـ۱۸۵۱ء) مفتى محمد عبدہ اور سعد زغلول باشا جيد بلند بايد لوگ اس اخبار كى ادارت سے دابت رہے۔ ان خدكوره بالا دريوں ميں باشا جيد بلند بايد لوگ اس اخبار كى ادارت سے دابت رہے۔ ان خدكوره بالا دريوں ميں سے ہر آدى ايك خاص حيثيت كا مالك ہے۔ مغرب كے اثرات اور سفيروں كے ان لوگوں كے ليے زندگى كے شارت بالكل محمد سنات كار د نظر كے زادية بالكل منت تھيں۔

صحافت کے پہلے دور میں انظای امور اور دفتری معالمات کی طرف بہت کم توجہ
دی جاتی تھی۔ جس کا قدرتی تیجہ یہ تھا کہ انظای خامیوں نے غیر تسلی بخش حالات پیدا کر
دیئے۔ چنانچہ الوقائع العصوب بھی اننی انظای کو آبیوں کا شکار رہا۔ بعد ازان اسلیل
پاشائے ذاتی دلچی اور محنت سے تمام بلنظمیوں کو دور کرکے بمترین انتظامات کر دیے۔
پاشائے ذاتی دلچی محمت فرانس کے ذیر اہتمام ایک پندرہ روزہ افجار "المبشو" کے
مام سے الجزائر میں شائع ہوئے لگا۔ ابتدا میں اس افجار کی عمارت بڑی چھپصی الفاظ

ما کے بیز رین میں ہوتے ہے۔ بید اس احبار می حیارت ہیں ہو ہسی اساط در کیا ہے۔ بین اساط در کیا ہے۔ انظام معمولی ہوا کرتی تھی مگر بعد میں اس کی فاہری خویوں کے ساتھ ساتھ بالحنی خویوں کی جانب بھی توجہ دی گئی۔ اجھے اجھے ادیب اور مشہور اہل تلم معنوات کو اس کے ادارہ تحریر میں شال کیا گیا۔ اس کا محافی معیار خاصا بلند ہو گیا۔ یہ اخبار عمل ادر فرانسی ہردد ذبانوں میں چھتا رہا۔

כפ מקו כבו

علی صحافت کا دو سرا دور ۱۸۳۹ء سے لے کر ۱۸۲۳ء تک رہا۔ اس دور میں صحافت پر کچھ بے حلی اور جمود طاری رہا۔ اس کی وجہ سے ہوئی کہ مجمد علی باشا کے دو

جائشین عباس پاشا اور سعید پاشا محافت سے بے اختائی اور بے رغبتی برسے گے۔ ان ووثوں جائشین عباس پاشا اور سعید پاشا محافت سے بے اختائی اور نہ حکمت عملی و تدبر۔ انہوں کے محافت کی سیاسی ایمیت اور جمہوری افادیت کو بالکل نظرا نداز کردیا۔ حکومت کی اس بے رخی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو مصرین ندق صحافت انتا کم ہو گیا کہ اس دور میں مر زمین مصر سے کوئی نیا اخبار یا مجلہ شائع نہ ہو سکا۔ وو سری جانب میدان صحافت معروں کے ہاتھ میں چا گیا۔ اس دور کی دو سری خصوصیت یہ ہے کہ عمل صحافت کے جرافیم غیر عمل ممالک میں چیلئے شروع ہوئے۔

شامیون نے ۱۸۵۵ء میں "مرآة الاحوال" کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یورپ کی حکومتیں ترکی کے مقبوضات کو للجائی ہوئی نظروں سے دکھ رہی تھیں۔ "مرآة الاحوال" کی سابی روش حکومت ترکیہ کے خلاف تھی۔ اب و لہج برا تلخ تھا اور تقید بری چہتی ہوئی۔ انجام ظاہر ہے کی اخبا کے ابتدائی دور میں حکومت وقت پر کڑی کئتہ چینی کر کے اس سے کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اخبار وحمل نا برا اور اشاعت کے سلط میں کوئی دیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ اخبار "مرآة الاحوال" کے اجرا اور اشاعت کے سلط میں یہ بات بری محنی خیز اور سابی اعتبار سے بری دلچپ ہے کہ یہ جریدہ لندن میں چھپاکر آ سے بات برای مقصد کے لیے دوق الله حسون حلبی (۱۸۲۵۔ ۱۸۸۰ء) خود مجی لندن جا آ

۱۸۵۸ء میں استدریہ آفتری شلہوب نے "اخبار السلطنة" نکالد ۱۸۵۸ء میں جریدہ "حلیقہ الاخباد" بیروت سے جاری ہوا اور صحیح بات تو یہ ہے کہ شامی اخباروں میں اولیت کا حقیق شرف محلیقة الاخباری کو حاصل ہے۔ اس کا بانی اور دیر ظلل الخوری تھا۔ اس اخبار کو جاری ہوئے ابھی دو برس ہی ہوئے تھے کہ شام میں فتنہ و فساد کی آگ بحرث المحی۔ اس سلط میں فواد پاشا نمائندہ ہو کر شام آیا اور اس کی سفارش پر کومت ترکیہ نے "جلیقة الاخبار" کے در کا مابانہ و تحیفہ مقرر کر دیا۔ اس طریق سے مورت میں مکومت ترکیہ نے "جلیقة الاخبار" کے در کا مابانہ و تحیفہ مقرر کر دیا۔ اس طریق سے دولت علیانیہ کو اس شای اخبار کا تعاون حاصل ہو گیا۔ فرانکو باشا کے عمد میں مکومت

لبنان نے بھی اس جریدے کی مربر سی تعول کرلی۔ ایک محقول رقم دیر اخبار کے نام مقرر ہوگی اور حدیقة الاخبلو لبنانی حکومت کا نیم سرکاری اخبار بن گیا۔ برابر پچاس برس تک وطن اور اوب کی خدمت کرنے کے بعد ۱۹۰۹ء میں خلیل النوری کی وفات کے دو برس بعد "حدیقہ الاخبار" بند ہوگیا۔

۱۸۵۸ء میں مستشرق کراتی (Carletti)نے جریدہ "عطارد" مارسل سے جاری کیا' لیکن میہ جریدہ چند اشاعوں کے بعد برمر کردیا گیا۔

۱۸۷۰ء میں رشید لبنانی نے اخبار "البرجس" پیرس سے جاری کیا۔ وہ اس اخبار کی اشاعت و طباعت کے لیے بڑا اہتمام کیا کر ما تھا، محرچار سال کے بعد میہ اخبار سلمان الحرائزی تیونسی کے حوالے کردیا گیا۔ پانچویں سال کے بعد میہ اخبار بند ہو گیا۔

ای سال احمد فارس الشدیات نے اخبار "الجوائب" آستانہ سے شائع کیا۔ احمد فارس اس دور میں عربی ادب کا بہت برا ستون تھا۔ دیر و مالک کی ابہت سے اخبار کی ابہت بھی بہت بھی کہ عرب ادبوں اور قلم کاروں کی نظروں میں "الجوائب" برا گراں قدر اور بلند پایہ جریدہ قرار پایا۔ اس کی ادبی ابہت کے ساتھ ترکی ارباب اختیار کے نزد کا رباب اختیار کے نزد کے اس اخبار کا سیاس وقار اور مرجہ بھی بچرے کم حیثیت نہ رکھا تھا۔ بردے برد ادر مرجہ بھی بچرے کم حیثیت نہ رکھا تھا۔ بردے برد ادریوں اور مشرور مفکروں کے خیالت اس اخبار کے صفحات کی زینت ہوتے تھے۔ اخبار ادریوں اور مشرور مفکروں کے خیالت اس اخبار کے صفحات کی زینت ہوتے تھے۔ اخبار "الجوائب" المحماء تک برابر شائع ہوتا رہا۔

١٨٢٠ء ميں تونس سے ايك اخبار "الرائد الونسي" شائع ہونے لگا،

تيسرا دور (۱۸۲۳–۱۸۸۲ع):

علی صحافت کا تیمرا دور ۱۸۷۳ء سے شروع ہو کر ۱۸۸۲ء تک رہا۔ اس دور میں مصرسای تحریک اور میں مصرسای تحریک اور شوں کا مرکز بن رہا تھا۔ خفیہ سایی جناعتیں اس کی گو دمیں پرورش پا رہی تنصی- سائی اتن پر سے سادوں کی روشن اور آبرنگی اہم حوادث کا پہتد دے رہی تھی۔ عربی محافت نے بھی بہت میں ارتفائی منزلیں ملے کیس- یورپ کے ذیر افر معروں کو مغربی تمذیب و تقافت اور

حدید انداز فکر سے روشاس ہونے کا موقع ال کیا مغربی علوم و نون نے ان کے دل و و ان کے دل و ان کے دل و ان کے دل و ان کے دل و علی کو روش کر دیا۔ یورپ کی تهذیب اور نقافت نے مصری ذہن کو نئی جلا دی۔ فکر و عمل نئے سانچ میں وصل دہے ہے۔ مصری اویوں اور مفکروں نے جہور کے لیے دین و سیاست پر فور و فکر کی نئی راہیں کھول دیں۔ سیای شعور نے آزادی ضمیراور حریت فکر کے دروانے پر دسکیے دی۔ علم و اظال کی نئی قدریں مقرر ہوئے گئیں۔ اجتامی اور عمرانی مشعور کو نئے زادیوں سے سوچا جانے لگا۔ اقتصادی مسائل حل کرنے کے لیے نئے ذرائع اختیار ہوئے گئے۔ غرضیکہ پرانی اور نئی تهذیب دوراہے پر کھڑی نظر آتی ہے۔

زیر بحث دورک اتمازی خصوصیت یہ بے کہ معرف پر حافات کی جانب توجہ کی اور بہت سے آخبارات اور علی و ادبی رسالے معرض دجود میں آئے۔ فدیو اسلیل پاشا کے عمد میں محمد میں محم

اکلاء پس ابو انسعود افدی عبداللہ المصوی (۱۸۲۸–۱۸۷۸ء) نے ایک ایک این اور علمی سر دوزہ اخبار "وادی النیل" قاہرہ سے جاری کیا۔ آفدی نہ کور برا مشہور ادیب تھا۔ اس کی اپنی شخصیت اور ہرد لعزیزی نے اس اخبار کو عام بنا دیا۔ کمند مشہور ادیب تھا۔ اس کی اپنی شخصیت اور ہرد لعزیزی نے اس اخبار کی عام بنا دیا۔ کمند مشہوں اور مقالے کھے شروع کیے اور حقیقت تو یہ ہے کہ وادی النہل پہلا غیر سرکاری اخبار تھا جو معرسے شائع ہوا۔ اس اخبار کے اجراء کے بعد "الوقائع المصولة" کی واحد اجارہ داری ختم ہو گئی۔ جریدہ وادی النہل آفتدی نہ کورکی دفات العصولة تک جاری رہ سکا۔

اب محافت کی ترقی کے لیے راہیں کھل چکی تھیں۔ محافت کی آزادی نے فن اخبار نولی کو چار چاند لگا دیے۔ سوچ اور فکر کے شئے انداز کے ساتھ عبارت کی تحسین و ترکین نے سوئے روان ان ترکین کے سوئے روان کے تفحص و تلاش تقدیق و تحقیق اور ان کو جلد از جلد قار کین سیات کے ساتھ

بين الاقوامي سياست مجمى عربي محافت كاموضوع بن مني-

الک ۱۸۹۱ء میں جودت پاٹنا کے ایما سے "الفرات" حلب سے شائع ہوا۔ ای سال داؤد پاٹنا عاکم لبنان نے سرکاری اخبار لبنان جاری کیا۔ ۱۸۹۸ء میں برحت پاٹنا نے بغداد سے ایک اخبار "الزوراء" کے نام سے نکانا شروع کیا۔ ابراہیم المواجی اور مجمہ عمان بالل نے مل کر ایک ہفت روزہ اخبار "نزھة الافکار" ۱۸۹۹ء میں قاہرہ سے جاری کیا۔ عکومت کی نگاہ میں اس اخبار کالب ولجہ بخت قابل اعتراض تھا۔ حکومت کی نکالفت کے خومت کی نگاہ میں مرف دو تین شارول کے بعد اسلیل پاٹنا نے اس کی اشاعت حکا" بہذ کردی۔ میں مرف دو تین شارول کے بعد اسلیل پاٹنا نے اس کی اشاعت حکا" بہذ کردی۔ مداع میں مجلد روغہ المداری شائع ہوا۔ اس کے "فلکاروں" میں رفاعہ کے "

مداء میں مجلّہ روضة الدارس شائع ہوا۔ اس کے "قلکاروں" میں رفاعہ بک والمصلوی علی مبارک پاشا اسلیل پاشا الفلکی شخ حسین المراصفی اور عبداللہ پاشا فکری جینے صائب الرائے مقل اور کہ مشق انشا پرداز شائل ہے۔ اس رسالے لے مصری نوجوانوں میں ایک نی اولی اور سیائ روح پھونک دی۔ امریکن مشتری نے بیروت سے ۱۸۱۰ء میں ایک فرجی رسالہ "النظم لة الشهومة" عاری کیا قعا۔ ۱۸۷۰ء میں اسے "النشوية الامبوعيه" من تبديل کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے پر کمیتولک جماعت فے "النشوية الامبوعيه" کے ماری کا "النشوية الاسبوعيه" من السبوعيه "کان جب امریوں کا "النشوية الاسبوعيه" شائع ہوا تو کمیتولک گرود نے مداماء میں "البشور" نکانا شروع کردیا۔ سریشن شام سے اس سال بہت سے علی اور سابی مجلّت شائع ہونے شروع ہوئے۔ ان میں "پطرس اس سال بہت سے علی اور سابی مجلّت شائع ہونے شروع ہوئے۔ ان میں "پطرس

اله اع المريزل في "كوكب الصبح المنيد" اور صابو في في "النجاح" جارى كيا- ١٨٤٣ء من "التقديم" فكن لكا اور اس كى ادارت ك فرائض اديب اسحاق (١٨٥٨ء) كر مرد موسك-

اس عرصے میں شام پر ترکی کا تبلط جاری رہا۔ وہاں حریت تلم اور آزادی افکار نسبتا" بہت کم تھی۔ جب شامی ادیوں اور صحافیوں نے دیکھا کہ شام کی مرزمین میں ترکی حکومت کے زیر اثر آزاد صحافت کے پہنے کے بہت ہی کم مواقع ہیں اور اس کے مقابلے

ر معری اشہب قلم کی ترکآ دیوں اور سند گرکی جولانیوں کے لیے میدان محافت فیادہ وسیع اور فراخ ہے تو دہاں کے مفکروں اور قلم کاروں نے معرکا رخ کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ معراور اسکندرید میں شامی ارباب محافت کی اکثریت ہے۔ اس سلیلے میں سلیم حموی پاٹنا نے سب سے پہلا اخبار "آلکوکب الشق" ساماء میں اسکندرید سے جاری کیا بھر یہ اخبار کوئی زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ ۱۵۸۱ء میں دو شای برادران بشارت تقلار ۱۸۵۲۔ ۱۸۹۱ء) اور سلیم تقلا (۱۸۵۲۔ ۱۸۹۷ء) کی کوششوں سے "الاحرام" جیسا وقیع اور شاندار اخبار اسکندرید میں ظہور پذیر ہوا۔ تھوڑی ہی مرت میں یہ اخبار بہت مقبول اور جرداحین ہوگیا۔ چھ عرصے کے بعد اخبار نہ کور کو قاہرہ میں شعل کردیا گیا۔ جمال پہلے اور جرداحین آب و تاب اور شان دوشوک سے شائع ہونے لگا۔

اب تک معری صحافت میں قبطیوں نے کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے حقوق کی حصہ نہ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے حقوق کی حقاظت کے لیے آیک اپنا الگ اخبار نکالنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس حمن بیس کا تمیل آفدی نے کے کہ اور مشہور انہا اور مشہور انہا اور مشہور ہے۔ جے ادیب اسحاق نے فرانس سے واپسی پر جمال الدین افغانی کے مشورے سے جاری کیا تھا اور افغانی اس اخبار کے لیے مضامین بھی کھا کرتے تھے۔ اسی مشورے سے جاری کیا تھا اور افغانی اس اخبار کے لیے مضامین بھی کھا کرتے تھے۔ اسی مال "لسان الحال" ظیل سرکیس کی اوارت بیں شام سے نگلے لگا۔ مجلّہ المقتطف بھی کے کا کا مقالت بیں شائع ہوا۔ اس کے مقالہ نگاروں بیں فارس نمراور یعقوب مروف کے خاط خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ مجلّہ اپنے بلند پایہ مضامین اور مقالات بیں شوع کے لحاظ سے دیگر تمام مجلّات سے سبقت لے گیا۔

۱۸۸۰ء میں ادیب اسماق اور سلیم نقاش نے اخبار "المعصووس" اسكندريہ سے جارى كيا۔ ان دونوں كى موت كے بعد زمام ادارت مختلف لوگوں كے ہاتموں میں محومتی رہی۔ حدت مدید تک نظنے كے بعد كہلى جنگ عظیم كے اختتام پر سے جریدہ بھى ختم ہو كيا۔ نقولا نقاش ك ۱۸۸۰ء میں شام سے "العباح" جارى كيا۔

ذمر نظردور مين علامه جمال الدين افغاني جيسا مفكر ادر مسلح معرمين متيم ربا-

اس کی عقابی نگاہ دنیائے اسلام کا جائزہ لے چی تھی۔ مسلمانوں کی ضرورت اور وقت کے اس کی عقابی نگاہ دنیائے اسلام کا جائزہ لے چی تھی۔ مسلمانوں کی ضرورت اور وقت کی۔ اس کی اندگی اسلامی دنیا کے لیے مروشہ جیات تھی۔ اس کی شخصیت میں متناطعی قوت بھی۔ جہاں بیٹھ گیا دہیں ایک نئی دنیا آباد کرئی۔ اس کی محمودی کی شخصیت میں متناطعی قوت بھی۔ جہاں بیٹھ گیا دہیں ایک نئی دنیا آباد کرئی۔ اس کی موجودگ نے محرمی آزادی اور محربوں کی خوشحائی پر بڑا زور دیا۔ وہی اصلاح وستوری نظام اور اسلامی جمہوریت کے اور محربوں کی خوشحائی پر بڑا زور دیا۔ وہی اصلاح وستوری نظام اور اسلامی جمہوریت کی عمان ادارت مفتی محمودی گئی۔ مفتی نے سعد زغلول کو اپنا دیر محادن مقرر ادارت مفتی محمودی آزادی کی عان ادارت مفتی محمودی آبادی محادن مقرر ادارت مفتی کے میدائن کے ارشد تلائدہ میں جاتے ہیں گئی۔ مفتی نے سعد زغلول کو اپنا دیر محادن مقرر کیا۔ یہ دوئوں افغائی کے ارشد تلائدہ میں سے تھے۔ اب انہیں افغائی کے خیالات کو نشر کے کا زریں موقع باتھ آبا۔ سعد زغلول پاشا نے استبداد اور شور کی کے عنوان سے کرنے کا زریں موقع باتھ آبا۔ سعد زغلول پاشا نے استبداد اور شور کی کے عنوان سے کیے۔ سمان ساست نے ایک نئی کوٹ لی۔ مصری سیاست نے ایک نئی کوٹ لی۔ مصری سیاست نے ایک نئی کوٹ باب کا اضافہ کیا۔

غرضيك عربي محافت ميں وطن دوتى عمل آزادى اور جمهورى نظام كے جذبات افغانى مرحوم كے رجين منت بيں۔ يه بھى كما جاتا ہے كه سليم نقاش فے المعحووسد اور العصد العديد بھى افغانى كے مشورے سے جارى كيے تتے۔

اس دور کی ایک اقبیانی خصوصیت بید بھی ہے کہ سیای محافت کو ادبی اور فنی محافت کو ادبی اور فنی محافت ہے ادبی اور فنی محافت سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اخبارات کے پہلوبہ پہلو رسمانوں کا وجود بزم محافت کی رونق کا موجب بنا۔ اس دور میں اخبارات کے لیے جریدہ کا لفظ استعمال ہوئے لگا اور علمی و ادبی ماہناموں اور رسالوں کے لیے جمّلہ کا لفظ۔ اس سے پہلے دونوں کے لیے محیفہ یا نشریہ کا لفظ استعمال کیا جا تا تھا۔

جو تھا رور

اگریزوں کے داخلہ معرے علی محافت نے نے دوریس قدم رکھا۔ اس نے

دور میں قامرہ علمی و ادبی اور سیای تحریوں کا مرکز قرار بایا۔ جب آگریزوں کے برھتے موے حرص و آزنے سرزمن مصریر ڈورے ڈالنے شروع کے تو اخبارات کی روش میں ایک نمایاں تبریلی نظر آنے گلی۔ پالیسی اور تحمت عملی کے لحاظ سے عربی محافت وو مروبول میں تقتیم ہوگئ۔ اخبار الزمان نے ۱۸۸۲ء میں قاہرہ سے جاری ہوتے ہی کھلے یمدول انگریزول کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ الزمان کی اس روش کا رد عمل میہ ہوا کہ معری محبان وطن نے ایک سای جماعت کی تشکیل دی۔ اس جماعت کا مقصد سے تھا کہ جہور میں بیداری پیدا کر کے انہیں آزادی وطن کی جدوجد کے لیے تیار کیا جائے اور انگریزی افتدار و تسلط کو ختم کردیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر شیخ علی پوسف اور شیخ حمہ مانی کے زیر اہتمام ۱۸۸۸ء میں اخبار المنوید کی محافت کا سک میل تھا۔ تمام وطن دوست سیاسی اور ند ہبی مفکرین اس اخبار کی پشت پناہی کرنے گئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں بيه اخبار مصري جمهور كاحقيق ترجمان بن كيا- مفتى مجد عبده سعد زغلول باشا واسم ابن ابراہیم موہلمی مصطفے کلسل اور مصطفے لطفی جیے باند مرتبہ مفکر اور صاحب قلم حضرات نے اپنے افکار و خیالات سے المؤید کے صفحات کو زینت بخش۔ مصر کی سیاسیات ایک عرصہ تک ای اخبارے وابستہ رہیں۔ المؤید کے اجرا سے پہلے شخع علی پوسف نے "دمجلَّه الأدَّاب" بهي جاري كيا تها- ١٨٨٨ء من جمال الدين انغاني "العروة الوثقلي" جاري کرے انگریزدل کی استعار پرسی اور اسلامی دنیا کے خلاف ریشہ روانیول کو بے نقاب کرنے لگا۔ اس کی پالیسی اور انداز بیان کے چیش نظر تمام انگریزی مقبوضات میں اس کا واخله بند ہو گیا۔

مجلّه المقطنطف والول في معربي كر ١٨٨٨ء بين اخبار "المقطم" بهى جارى كر ١٨٨٨ء بين اخبار "المقطم" بهى جارى كر ١٨٨٨ء بين محافت ك اس دور بين في شار مجلّلت اور بعنت روزه اخبارات معرض وجود بين آئے۔ جن بين البرهان البيان مرأة الشق اور الهلال برى نمايال حيثيت ركھت بين۔

معریں انگریزی تبلط نے علی محافت کو خوب چکایا۔ عربی اخبارات نے اتا

سیای شعور پیدا کردیا کہ معری جمهور کلب کے سیای معالمات میں گمری دلچی لینے گئے۔
اخبارات کا ایک گردہ تو انگریز کے ساتھ تھا اور اس گردہ میں انران اور المعقطم پیش پیش
تھے۔ دو سرا کردہ انگریز کے مخالف تھا اور اس کی قیادت کا فخرا خبار المعنوید کو حاصل تھا۔
جو شخ علی یوسف کی زیر اوارت شائع ہو رہا تھا۔ المعنوید نے تحریک آزادی معرکے سلسلے
میں بری خدمات سر انجام دیں اور مستقبل کے وطن دوست اخبارات کے لیے بھرین
لائحہ عمل قائم کردیا۔

اخبارات کے سامنے طریق کار کے دو ہی رائے تھے۔ المقطم کی پیروی میں انگریزی اخبارات کے سامنے طریق کار کے دو ہی رائے تھے۔ المقطم کی پیروی میں انگریزی اقتدار کی جمایت یا المؤید کی رہبری میں انگریز کی مخالفت۔ اس عرصہ میں مصرے شائع ہونے والے جرائد و رسائل کی تعداد ڈیڑھ سوے بھی تجاوز کر گئی۔ اس کرت تعداد کی ایک دجہ یہ بھی تھی کہ اس عمد میں پرلیس کونسبتا "فیادہ آزادی حاصل تھی اور ہر محقص کمی قتم کی حاص تعدد اخباری کر سکتا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انداز اور لب واجہ زیادہ تر علی اور ادبی ہوگی تھا۔ 1949ء میں مفتی عبدہ کے شاگر درشید علامہ رشید رضائے رسائد المنار شائع کیا۔ یہ ماہنامہ دین اجماعی اور سیاس مباحث و مسائل پر جمال الدین افغائی اور مفتی مجرعبرہ کے خالص اسلامی زادیہ نگاہ ہے بحث کرتا تھا۔ عملی محافت میں المنار نے دی و اجماعی نظرے خاصی خدمات سرانجام دیں اور قرآئی مباحث و میں اور قرآئی

مصطفیے کلمل نے ۱۹۰۰ء میں اخبار اللواء جاری کیا۔ جذبۂ وطنیت سے سمرشار ہو کر مصطفیے کلمل کے سیای شعور نے اسے شعلہ جوالہ بنا دیا اور وہ رسالے کا سمرورق اور اندردنی مصور صفحات کی طباعت کا اہتمام پورپ میں کرتے تھے اور باتی صفحات مصر میں چینج تھے۔ ای طرح المصور والوں کو اس کی طباعت پر ذر کیئر خرچ کرنا پڑتا تھا۔

۱۹۰۷ء میں اخبار الجریرہ کے اجرا سے عمِی محافت نے تی کروٹ کی۔ اخبارات کے تحریری اداروں کی تخواہوں میں خاطرخواہ اضافہ کرویا گیا۔ مقالہ نگاروں کو معقول

معاوضہ اوا ہونے لگا۔ جدید قتم کے اجماعی اور فلسفیانہ مقالات نے ممتاز حیثیت افتیار کر لی۔ الجریدہ سید احمد لطفی کی زیر قیاوت حزب الامت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔

لی۔ الجریدہ سیر احمد تعلقی کی ذیر میادت حزب الامت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔

1911ء کی جنگ عظیم شروع ہو رہی تھی۔ آرؤینس نافذ ہو نے گئے۔ صحافت کو پا بیا تھا۔

بجولاں کر دیا گیا۔ کافذ کی قلت کے ساتھ قیتوں میں معتدبہ اضافہ ہو گیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے اخبارات بنر ہو گئے تھے۔ نئے اخبار ثکالنے کی کمی نے جرات نہ کی۔ جنگ کے بہت سے اخبارات بنر ہو گئے تھے۔ نئے اخبار ثکانے کئے۔ ہفت روزہ محافت کے همن میں الفیلال کو ایک اتمیازی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس کی طباعت اور فوٹو گرائی کے ذریعے ہوئے گئی۔ رئیس تصوریس اخبارات اور محافت کی زینت بنئے گئیں۔ مزاحیہ اور سیاس کو کو گئی۔ رئیس تعروی اخبارات اور محافت کی زینت بنئے گئیں۔ مزاحیہ اور سیاس کا اخباری حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ خبروں کی فراہمی ایک خاص فن ہے۔ رپورٹر یا خبررساں کی اخباری حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ خبرکو حاصل کرنے کے لیے جان پر کھیلئے سے بھی درائی فراہمی کے ایک خاص فن ہے۔ وہ خبریں سو گھ لیتا ہے۔ خبروں کی فراہمی کے ایک خاص کرنے کے لیے جان پر کھیلئے سے بھی درائی اور فراہمی کے سلط میں عرب رپورٹروں کی بڑی دلیس کرناے میں جاتی ہیں۔ ادبی اور فراہمی کے علاوہ الھلال کے کارپردا زوں نے ایک فکائی مزاحیہ رسالہ الفکاھة کے خاص سے دسمبر ۱۹۲۹ء میں جاری کیا۔

اس دور میں تمام علام و فنون سے متعلق الگ الگ مجلات نظتے تھے۔ طبی رسائل میں الطبیب اور الشفاء قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر ۱۸۷۵ء میں جاری ہوا اور مخوثر الذکر ۱۸۸۵ء میں۔ "الحقوق" قائر فی رسالہ ہے۔ اولی رسالوں میں المقتطف اور المشوق ذیادہ مشہور ہیں۔ اجتماعی مساع سے متعلق مجلّہ العلوم الاجتماعیہ اور اقتصادیات پر مجلّہ التعا ون قابل ذکر ہیں۔ ذہبی رسائل میں المنار چیش چیش ہے۔ عورتوں کے رسالے اور مجلّہ اللہ ہیں اور ان کی قداد تمیں کے لگ بھگ ہے۔

صحافت اور ادب

آج عبی ادب بالخصوص افساند اور کمانی کی ہر دلعزیزی اور مشہور ادبوں اور شاعوں کی شمرت کا تمام انحصار عبی صحافت پر ہے اور عبی صحافت کی کامیابی کا سرا اننی

شاعود آ اور ادیول کے مرب مجیل صدقی الزهادی عراق کا سب سے پرا انتلابی اور فلفی شاعرب اسے برا انتلابی اور فلفی شاعرب اسے ایک دسالہ جاری کیا، کین اس کے معافی اور اجتاعی نظریے یالخصوص عورتوں کی آزادی کے بارے بین اس کی آرا و افکار لوگوں کو پہند نہ تھے۔ اس لیے اس رسالے کے صرف چھ شارے نکل سکے جب الزهادی کا مضمون آزادی نبوال "المنوید" بین شائع ہوا تھا تو اس کی سخت مخالف کی مشرور مجلّہ لفظ العرب شائع ہوا تو اس کی ادارت کے فرائض رفائیل بیلی اور مجر بہجت اللائری کے مرد کے گئے۔

ذا كثر محمد حسين بيكل ١٩٢٢ء ميل "السياسة" كا مدير اعلى مقرر بوا- ١٩٢٢ء ميل السياسة الاسبوعيه جاري كرويا- على بخت روزه اخبارات من اس اخبار كو بدى ابميت حاصل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر موصوف نے الاحرام 'الجریدہ' وغیرو کے اداروں میں بهى كام كيا ب- عباس محمود العقاد يلة تو الدستور الجريدة المدوية الهلال الاحرام البلاغة ذالاساس وغيره اخبارات ميس مقالات لكستا ربابه بعديين اخبار اليوم اور الاساس كا مدير مقرر بوا- عبدالله عنان ايك عرصه تك السياسته اور السياسته الاسبوعيه مين مضمون اور مقالے لکھتا رہا۔ شام کے مشہور ادیب امیر فکیب ارسلان اور علی دمثق کے مشہور و معروف رسالے "مجلة المجمع العالم العوبي" كے ليے مقالے سرد تلم كرا رہا۔ ابراہيم عبدالقادر المازني "السيامة" "الاخبار" "الاتحاد اور الكشاف" وغيره مين مقال لكعتا رہا۔ ملامہ موئ نے ۱۹۱۳ء میں ایک رمالہ العستقبل کے نام سے جاری کیا جو مولہ ہنتوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ بعد ازاں اس نے الهلال اور البلاغہ میں باقاعدہ لکھنا شروع كرديا- مات آثه برس تك الهلال اور "كل شفى" ك ادارة تحرير من شامل ربا- نومبر ١٩٢٩ء من الهلال كو جهو أكر ابنا الك رساله "المعلة العديره" جاري كيا-نديم الملاح نے ١٩٣٢ء ميں عمان سے اہنامہ "العكمة" جاري كيا۔ اس مجلّہ ميں اسلامي علمی 'ادبی اور اجماعی مقالات مندرج ہوتے تھے۔

بیویں صدی کی عربی محافت کا ایک روش پہلویہ بھی ہے کہ غیرع لی بالضوص

جر منی انگستان عاپان میدستان پاکستان امریکه اور دیگر ممالک نے سای اور شافق افراض کے پیش نظر عربی صحافت میں بری دلچیں کا اظہار کیا۔ علم دوست افراد اور حکومتوں نے مجلے اور رسالے جاری کیے۔

# عربي محافت اقصائے عالم ميں

انیسویں مدی کے آخرین شامیوں اور لبنانیوں کی کی تقداد امریکہ چلی گئی۔ پچھ لوگ شائی اور کی گئی تعداد امریکہ چلی گئی۔ پچھ لوگ شائی اور کی شائی اور کی شائی اور کی شائی اور کی شائی دیاں اور افقات کو بر قرار رکھنے کی کوشش کی۔ ۱۹۸۹ء میں پہلا عربی جریدہ "کوکب امریکہ" کے نام سے نجیب عربی نے یارک سے کئی عربی رسالے نکلتے ہے۔ ان میں مرأة الحرب سب سے ذیادہ مشہور ہے۔ ۱۹۲۹ء میں ایلیا ابو ماضی کا مجلّم "امریک" جو نیو یارک میں چھپتا تھا خاصا مقبول ہوا۔ اس طرح برازیل میں مقائی امریکی سکول میں قابل ذکر ہے۔ میکسیکو کولبیا 'ارمیٹائن وغیرہ علاقوں میں عربی اخبارات اور مجلّے نکلتے میں۔

مندوستان نے علی رسالوں میں "افیضوۃ العرب" اور "الرابطۃ الشرقہ" خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پاکستان نشرات کے زیر اہتمام ایک سہ بای علی رسالہ "پیشہ" کرا چی سے شاکع ہوتا رہا ہے۔ اس کا پہلا شارہ اکتوبر ۱۹۳۸ء میں لکلا۔ دو سرا جنوری اجماء میں۔ اب کرا چی سہ بای رسالہ "الوی" شائع ہوتا ہے۔ خوبصورت کاغذ ویرب زیب طباعت ویاب نظر تصاویر اور دلچیپ اور متنوع مضامین کے اعتبار سے علی مجلات کی صف اول میں نظر آتا ہے۔ گرشتہ دس پندرہ برس کے اندر امریکہ اور یورپ سے شائع ہونے واکم جرا کد و صحائف اور مجلات کی بری کشت ہے اور اس کے لیے شائع ہونے واکے جرا کد و صحائف اور مجلات کی بری کشت ہے اور اس کے لیے الگ فرصت ورکار ہے۔

#### صحافت اور ادب

عبی محافت زندگی کے مخلف کوشوں پر اثر انداز ہوئی۔ اس نے عملِ افکار کو بیداری بخش۔ زہنوں کو جلا دی۔ ادب کو وسعت عطا کی۔ جمہور کی ہمتوں کو بلند کیا۔ عوام کے اداروں کو رفعت بخشی ادر انہیں سعی و عمل پر اکسایا۔ مشرقی ادر مغربی ثقانوں کو یک جا تحتی کر کے نئی عمل نقافت کی بنیاد رکھی۔ باکضوص مصرادر شام میں مغربی تمذیب اور انداز اگر پیدا کیا۔ عمل تمذیب اور انداز بیان عمل صحافت کے احمان سے بھی عمدہ برا نہیں ہو سکتے۔ مصریاں تدیم عمل تمذیب دورائ جی کھڑی شی۔ تدامت پندول اور شدیم اور شید تعلیم بانتہ کردہ میں رسہ کئی ہو رہی تھی۔ ایک طرف پرائی وضع کے عامی تدیم عمل زبان اور انداز بیان سے متاثر اور دو سری طرف روشن خیال لوگ زبان اور تدیم انداز بیان کو مادہ اور عام قم بنائے کے خواہش مند کلہ کوشاں نظر آتے ہے۔ ان دولوں کے طرز بیان اور انداز محتی میں زشن و آسان کا فرق تھا۔ تدامت پند طبقہ چاہتا تھا کہ عمل زبان پرانے اسلوب اور انداز سے ذرا الگ نہ ہو۔ جدید تعلیم یا نہ لوگ چاہتے تھا کہ کی زبان پرانے اسلوب اور انداز سے مول کے لیے نیا انداز اور نیا اسلوب افتیار کے لیے نیا انداز اور نیا اسلوب افتیار کیا جائے۔ محافت نے ان دونوں کر دبول کو پچھ اس طرح سمویا کہ دونوں کے انداز و سالوب افتیار کیا گیا جو شاد کی انداز ور نیا اسلوب افتیار کیا گیا جو شادر برائے ہوئے ماحل کی آئینہ داری اصلوب افتیار کیا گیا جو شادر برائے ہوئے ماحل کی آئینہ داری افتیار کیا گیا جو شادل کی آئینہ داری

اخبارات کے مخاطب ذیادہ ترجمور ہوتے ہیں۔ بس ای لیے صحافتی زبان کو زیادہ تیادہ آسان اور سل بنانے کی کوشش کی گئے۔ معافی میں تعمقی کو نظر انداز کر کے آسان ترین الفاظ کو اختیار کیا گیا باکہ معمولی استعداد کا آدی بھی مقالہ نگار کے خیالات اور اخبار کی خبروں سے لطف اندوز ہو کئے۔ البتہ رسالوں اور مابناموں کی زبان 'روز مرو کی زبان سے تدرے سلجی ہوئی اور زوا ادبیانہ ہوتی تھی۔ عمل اخبار تولیس اپنا فرض سجمتا نفا کہ وہ اپنا مطلب آسان اور عام فیم زبان میں اخبار پڑھنے والوں تک پنچائے۔ اس کی غرض و غایت مطلب کی ادائیگی تھی نہ کہ اوبیت مشکل پندی و خیر و الفاظ اور علم و فضل کا اظہار نمائش سجی باتی تھی۔ مختصر سے کہ عمل حجافت نے عملی ادب ثقافت آور زبان کو کا اظہار نمائش سجی باتی تحت اور زبان کو ساخوں میں ڈھالنے اور آسان اور عام فیم کو رواج دیے میں بری خدمات سرانجام دی ہیں۔

000

## مفتى عبده مصرحديدكاباني

فخصيت كأجائزه

مفتی جمر عبرہ کی شخصیت پر سرز بین بیل بتنا فخر کرے ، کم ہے۔ وہ ایک روشن منمیر عالم دین اور سیای مفکر تھا۔ اس نے دینی علوم اور فرہبی تصورات و عقائد کو فئی جلا دی۔ سیای شخریمیں اس کی گود بیل پل کر پروان چڑھیں۔ اس نے فکر و عمل کو نئی جانوں پر ھیں۔ اس نے فکر و عمل کو نئے سانچوں بیں و هالا۔ اجمائی اور سیای شخیوں کو سجھنے اور سیجھانے کی لیے نئے انداز تراشے۔ فرہب اور اوب کو نئی قدروں سے جانچا۔ تغلیم اور سیای مسائل پر نئے طریق سے خورو فکر کیا۔ قدامت پندی اور جود کے خلاف علم بناوت بلند کر کے مصر کو انقلاب کے دروازے پر لا کھڑاکیا۔ غرضیکہ منتی محمد عبدہ بناوت بلند کر کے مصر کو انقلاب کے دروازے پر لا کھڑاکیا۔ غرضیکہ منتی محمد عبدہ بناوہ کر اور کیا ہو سکتی ہو کے دانیویں صدی کا مفکر اسلام اور مجدد ملت علامہ جمال بناوں افغانی ۱۸۷۹ء میں مصر کو آخری مرتبہ الوداع کتے ہوئے مصریوں کو یوں خلاص کرتا ہے:

'' بیس شخ عمد عبدہ کو تہمارے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ اس کا علم و فضل مصر کے لیے کافی ہے اور باعث ٹازش و انتخار بھی۔''

مفتی محمد عبدهٔ بوی فصیح گرسلیس عربی بوان تھا۔ انگستان اور فرانس کا سفر کرنے
کے باوجود نہ تو بھی انگریزی بولتے سائیا نہ فرانسیں اور نہ بھی ترکی زبان میں گفتگو
گی۔ ہمیشہ عربی زبان بولنے کو ترجیح دی۔ گفتگو میں تواضع اور انکسار کا وامن بھی
ہاتھ سے نمیس چھوٹے پایا۔ تقریر و تحریر بری مدلل ہوتی تھی۔ تقریر میں تو غضب کی
روانی تھی اور فی البدیمہ بولنے میں خدا واو ملکہ عاصل تھا۔ حسن بیان کے ساتھ بال
کا ذہن تھا۔ توت عافظ کے عطیہ میں قدرت نے بری فیاضی سے کام لیا تھا۔

در میانه قد مرکندی رنگ سیاه تخنی دا ژهمی ٔ سلول جم ٔ بلند آداز ٔ نگامیں بری تیز اور پیشانی روش اور نورانی ـ

اسلامی علوم 'بالخصوص فلف' تغیر قرآن' فقر و صدیث اور دبنی مسائل پر برا عبور حاصل تھا۔ عربی ادبیات پر محمدی اور وسیع نظر تھی۔ انداز تحریر میں جدت اور انفرادیت پائی جاتی۔ انظامی قابلیت کے علاوہ انتقال کام کرنے والا انسان تھا۔ اس نے اسلامی فلفہ اور قرآنی تعلیمات کو جدید طرز فکر اور نے اسلوب نگارش کے ماتھ دیر کے سامنے رکھا۔ آفرین ہے مفتی محمد عبدہ کو کہ اس نے حالات کی ناماز گاری' اپنوں' کانفوں اور برگانوں کی مازشوں کے بادجود اتا بچھ کر دکھایا۔ یہ کہنا بالکل بے جانہ ہو گاکہ اس کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو ان مخالف اور غیر موافق حالات میں بالکل بے تصیار ذال دیا۔

علامہ افغانی کی ذیر تربیت مجمد عبدہ نے ۲۵ برس کی عمر میں اپنے تی پند خیالات اخبارات کے ذرایعہ لوگوں تک پنچاہے شروع کیے۔ مجمد عبدہ کے اظائی اور اجتاعی مضامین نے معربوں کو پہلی مرتبہ خریت فکر اور آزادی خیال کی دعوت دی۔ جب اس نے فلفۂ تربیت و صناعت پر تلم افغایا۔ تو معری عوام کی آنکھیں کل سکیں۔ ایک معری عالم دین کا نہ ہمی اور اجتاعی معالمات پر بالکل نے زاویوں سے سیخنا اور اچھوتے انداز میں اظہار خیال کرنا ایک بہت برا مجموعہ قب جب مجمد عبدہ نے دیکھا کہ ہوا سازگار ہے اور زمین جموار تو اس نے اخبار "الا برام" کے کالموں میں ویکھا کہ ہوا سازگار ہے اور زمین جموار تو اس نے اخبار "الا برام" کے کالموں میں علوم جدیدہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے دل کش انداز اور موثر برا یہ بیان میں کھتا شروع کیا کہ تدیم ترین درس گاہیں اپنے فرسودہ نظام کو فیر باد کمہ کر اصلاح و تجدید کے استقبال کے لیے آمادہ ہو گئیں۔

مفرجدید کا میہ بانی ۱۸۳۹ء کے آخر میں محلّہ نفر میں پیدا ہوا۔ مجمہ عبدہ کا باپ عبدہ خیراللہ مصر کے متوسط طبقہ کا فلاح کسان تھا۔ برنا خوددار اور باد قار انسان' قدرت نے فریہ جم کے ساتھ عزبیت اور خوش باشی کی فعت سے بہرہ ور کیا تھا۔ جیراندازی اور سیرو شکار کا ہوا شوقین تھا۔ ان تمام خویوں کے باوجود برا کم کو تھا۔ خیلے طبقے کے لوگوں سے میل جول پیند نہ کرتا تھا۔ بیب اور رعب کا یہ عالم تھا کہ بال بچوں اور بیویوں سے بھی کمچا کھی رہتا اور اکثر تنا کھایا کرتا۔ تی اتنا تھا کہ مسافروں کے لیے اس کے گھر کا وروازہ جروقت کھلا رہتا۔ وہ اس ورجہ مبادر اور آزاد منش آدی تھا کہ ظلم کے سامنے بھی تھکنے نہ پایا۔ یمی وجہ تھی کہ اکثر حکام کے جوہد ستم کا تختہ مشق بنآ رہا۔

محمد عدة كى مال جنهند يؤى نرم خو اگر شرم و حيا والى عورت تقى - غربول اور مكينوں كا برا خيال ركھتى - محمد عدة نے اس ماحول ميں آئكس كھوليں - اپنے خاندان پر حكام كے تشدد اور ظلم كى داستانيں سنيں - ان سب چيزوں كا مجموع طور پر اتنا محمر انسياتى اثر ہواكہ جوان ہوكر محمد عبدة مصر جديد كا بانى قرار بيا ـ ايك طرف تو اس نے اعلان كر وياكہ حكومت كى اطاعت اور فرمانبردارى اسى صورت ميں دوا ہے كہ حاكم وقت رعايا سے عدل و انسان برتے تو دوسرى طرف اس نے اعلامات كا بيزا الحايا ۔

## تعليم وتربيت

جب مجر عبرہ مررسہ جانے کی عمر کو پنچا تو اس کے والد نے محسوس کیا کہ محمری کھتب اور مدرسے بین اہتر حالت میں ہیں۔ بچوں کی صحت اور نشود نما کو قطعا" نظرانداز کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کی طبعی ذہانت کو اجاگر کرنے کی بجائے ناقص انظامت علط طریق تدریس اور علم نفیات سے استادوں کی عدم واتفیت النا انہیں ذیک آلود کر دیتی ہے۔ ان حالات کے بیش نظر مجمد عبدہ کے باپ نے اپنے میٹ کو کتب جمیعے کی بجائے گھر ہی کھانا پڑھانا شروع کرا دیا۔ مجمد عبدہ نے دس بیٹے کو کتب جمیعے کی بجائے گھر ہی کھانا پڑھانا شروع کرا دیا۔ مجمد عبدہ نے دس بیٹے کو کمت جمیع حددہ لے دس

باپ نے دیکھا کہ بچہ ذہن اور ہونمار ہے۔ گھرکے انظامی معاملات میں بری دلچیں لیتا ہے، طبیعت کا رتجان پاکیڑگ، صفائی اور جدت پندی کی طرف ہے، تو اس نے مناسب سمجھا کہ بچے کو فن تجوید اور قراء ت کی تعلیم سے محروم نہ

ر کھنا چاہئیں۔ اس مقدد کے بیش نظر محد عبدہ کو ۱۸۷۲ء میں طنطاک مجد احدی میں بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں معجد احمدی تعلیم قرآن اور فن تجوید و قراءت میں شرو آفاق تھی۔ محمد عبدؤ دو برس تک تجوید قرآن سکھتا رہا۔ جب فارغ ہوا تو مصر کے مشہور ترین قاریوں اور حافظوں میں شار ہوا۔ مجمد عبدۂ کے بارے میں کما جا آ ہے کہ اس کی سرلی اور میٹھی آواز میں بڑا سوز اور ترنم تھا۔ ترتیل و تجوید کا یہ عالم تھا کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو سننے والے ممور ہو جاتے تھے۔ فن قراءت سے فارغ ہونے کے بعد مبجد احمدی میں عربی زبان کے قواعد سکھنے شروع کیے۔ طریقہ تعلیم یہ تھا کہ طالب علم سمجھے یا نہ سمجھے اسے عبارت ازبر ہونی چاہیے۔ محمد عبدہ بغیر سوچ سمجھ کمی چز کورٹ لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ذہن میں ایک تشکش پیدا ہونے گلی۔ اگر استادوں سے نحوی عبارتوں کا مطلب بوچھنا جاہتا تو انس ناگوار گزرتا، كونك يد جيز استادوں كے ليے بالكل نئ تقی- وہ اس بات کے عادی نہ تھے کہ ایک بچہ اٹھ کر استاد سے سوال یو چھے چنانچہ وہ ایسے بگڑے کہ اس ذہین بچ محو لعنتوں اور ملامتوں کا نشانہ بنانے ملکے ایک طرف تو یج کو زہنی ریشانی کا سامنا ب- وہ ریانت داری سے سے سمجھتا ہے کہ جس چڑی سمجھ نہ آئے اے کیوں کر بڑھا اور یاد کیا جائے۔ دو سری طرف استاد صاحبان بح کی نفسیات سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ اس کی مشکلات اور زہنی تحکُش کا اندازہ کرنے سے میسر قاصر ہیں۔ اگر بچہ کچھ پوچھتا ہے تو وہ اسے اپی اور ابے منصب کی توہن تصور کرتے ہوئے اس معصوم پر غفیناک ہو کر خوب برستے

تعليمي مشكلات

ای حالت میں ڈیڑھ برس گزر گیا۔ یہ طالب علم ہر روز مجد سے نمایت مایوی کے عالم میں والیں آیا۔ اس کا دامن علم نحو کے مسائل سے بالکل خال ہے۔ آخر دہ سوچنا ہے کہ عربی علوم میرے لیے کتنے مشکل ہیں۔ ایک بات بھی تو میری سمجھ میں نمیں آتی۔ میں نے سارا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ شوق ہے۔ قرآن کتا آسان ہے اور عربی علوم کتے مشکل۔ چھ عبدہ کے حساس دل میں سے جذبہ پیدا ہو گیا کہ آخر وقت کو بول بے فائدہ ضائع کیا جائے۔ اس کے مغیر نے مشورہ دیا کہ ایسے سبق کو چھوڈ کر بھاگ جانا بمتر ہے۔ چنانچہ مجمد عبدہ بھاگ کر اپنے ماموں کے ہاں چلا گیا اور تین مینے تک وہاں دو پوش دہا۔ اس عرصے میں نیزہ باذی و تیر آغداذی اور گھڑ سواری کی خوب مشق دو پوش دہا۔ اس عرصے میں نیزہ باذی و تیر آغداذی اور گھڑ سواری کی خوب مشق کے۔

محمد عبدہ کے بھائی مجاہد نے جہتو اور تلاش کے بعد اس کا سراغ لگا لیا۔
اس نے ہر چند کوشش کی کہ بھگوڑے طالب علم کو دوبارہ مبحد احمدی میں لے
جائے اسکین اصرار کے باوجود محمد عبدہ نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور کما کہ مجھے
یقین ہو گیا ہے کہ میں علم حاصل کرنے میں کامیابی کا منہ شیں دیکھ سکا۔ اب تو
میرے سامنے صرف ایک ہی راہ ہے کہ میں اپنے وطن واپس جاکر دوسرے
میرے سامنے صرف ایک ہی راہ ہے کہ میں اپنے وطن واپس جاکر دوسرے
میرے کامی کروں۔

وہ ارادے کا برا ایکا نکا۔ طنطا میں جس قدر سامان اور کپڑے تھے۔ اس خیال سے اٹھا لایا کہ اب تخصیل علم کے تمام دروازے بھر ہو چکے ہیں اور اس خیال کے پیش نظر سولہ برس کی عمریس بیاہ کرلیا۔ یبوی کو گھر لائے ابھی چالیس بیاہ کر لیا۔ یبوی کو گھر لائے ابھی چالیس بی دن ہوئے تھے کہ ایک دن مجمد عبدة کا باپ اے ملے آیا۔ باپ کے دل میں اس بات کا برا رزی و قلق تھا کہ اس کا لائق ترین بیٹا استعداد و قابلیت اور زہانت کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ترک کر بیٹا ہے۔ اس نے بیٹے کو سمجھا بجھا کر پھر محصیل علم کے لیے آمادہ کرلیا۔ اب بظام محمد عبدة کے لیے مبد احری میں واپس جاکر تعلیم کو جاری رکھنے کے سواکوئی چارہ کار نہ تھا، مگر وہ دل ہیں را میں جہا کہ اور ہی سوچ رہا تھا۔

شیخ درویش کے قدموں میں

جب سفری تیاری ہو چی اور گری کی شدت کے باوجود اے گھرے نکانے پر مجور کیا گیا تو اے سوائے اس کے اور کوئی راہ فرار نظرنہ آئی کہ بھاگ کر کنیسه اورین کے تھیے میں پٹاہ لے۔ وہاں پینچ کر دات برک۔ می اس کے والد کے مام کے والد کے مام کے والد کے مام کے اس کے مام کے اس کے مام کا مام کو کا درگی میں سنگ میل فارت ہوئی۔

شخ درویش کو قرآن مجید خوب یاد تما اور وہ قرآن بری خوثی الحانی اور سوز سے پڑھتے تھے۔ قرآن فنی میں خاص شہرت تھی۔ موطا امام مالک کے علاوہ دیگر کتب حدیث پر برا عبور حاصل تھا۔ صحرائے لیمیا میں کئی مرتبہ سفر کر چکے تھے۔ کتب حدیث پر برا عبور حاصل تھا۔ صحرائے لیمیا میں کئی مرتبہ سفر کر چکے تھے۔ طرابلس الغرب تک کے علاقے کی سیاحت کر چکے تھے۔ میرو سیاحت سے فارغ ہو کر شخ درویش اپنے وطن کنیسہ اور میں واپس آئے اور کھیتی باڑی میں مشغول ، ہو گئے۔

شیخ موصوف طرابلس کے مشہور و معروف بزرگ صوفی سید مدنی کی محبت نیش یاب ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ ایک کتاب بھی لائے تھے۔ جس میں سید مدنی کے چند رسائل شائل تھے۔ بید رسائل انہوں نے اپنے مردوں کو کھے تھے۔ ان رسائل میں ریاضت نفس اور مجابوہ کے بارے میں صوفیا کے اقوال و خیالات ورج تھے۔ شیخ ورولیش نے مجمد عبدہ کے سامنے وہ کتاب رکھ کر کما کہ میری خواہش تھی کہ یہ کتاب پڑھوں کین بڑھائے نے نظر کمزور کر دی ہے اور میں مطالعہ سے محروم ہو گیا ہوں۔ نوجوان مجمد عبدہ نے کتاب اٹھا کر پرے پھینک دی اور کما میں بڑھ نہیں سکتا بڑھنے والوں سے جھے نفرت ہو گئی ہے۔

شخ درديش ني بوچها: "ديينا بحركيا توف قرآن حفظ كرليا ب؟"

''ہاں میں نے حفظ کر لیا ہے اور خوب شوق اور ترنم سے پڑھتا ہول' کین عربی زبان کے تواعد سے دل اچاہ ہو گیا ہے اور یمی میری بدیختی کا سبب ۔۔''

' شیخ نے نمایت تلطنُّ آمیز لھیہ میں سمجھایا کہ مایوی کی کوئی بات نہیں میہ ''تاب بزحو۔ محمد عبدہ نے کتاب کی چند سطریں پڑھیں۔ شخ درویش نے اس عبارت کا مفہوم نمایت دل کش انداز میں سمجھایا۔ تھوڈا عرصہ کزرنے پایا تھا کہ بہتی کے چند لڑکے حسب عادت آئے۔ بس پھر کیا تھا محمد علاقہ سے رکھ دی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ سب لڑکے ٹل کر باہر نکل گئے۔ اور نیزہ بازی اور گھڑ سواری کی مثل کرتے رہے۔

مسل کی سید است است میں میں میں میں اور مجمد عبدہ کو کتاب عمر کے دفت شخ درویش کتاب کے کر پھر آپنیا اور مجمد عبدہ کو کتاب پڑھنے پر آمادہ کر لیا۔ اس نے چند ایک صفات پڑھ کر سائے۔ شخ نے ساری عبارت کی تشریح و توشیح ایٹ فاص بیرایہ بیان میں گی۔ یہ سلمہ کچھ روز تک جاری رہا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ مجمد عبدہ کو کتاب میں دلچیں پیدا ہو گئی۔ وہ شخ صاحب سے کتاب کے کر خود پڑھنے لگا۔ مشکل اور حل طلب مقامات کو نشان لگا آ جا آ اور بعد میں شخ صاحب سے بوچہ لیتا۔

ہفتہ عشرہ کی قلیل مدت میں شخ دردایش کی بدولت مجمد عبدہ کو پھر سے لکھنے
پڑھنے کا اتنا شوق ہوا کہ تمام کھیل کود چھوٹ گیا۔ کھیل کے ساتھیوں سے ملنا
تک گوارا نہ رہا۔ شخ دروایش کی مختصر صحبت نے مجمد عبدہ کی زندگی کو یکسر بدل
ڈالا۔ اسے زندگی کی نئ شاہراہوں سے روشناس کیا۔ نیک دل صوفی نے بوے
نازک موڑ پر اس نوجوان کی رہنمائی کی ۔ مجمد عبدہ کی ساری زندگی اس بزرگ
انسان کی تعلیمات کا پرتو ہے۔

ایک دن محمد عبدہ شخ دردیش کی ذیارت کے لیے اس کے گھر صاضر ہوا۔
انٹائے مختگو میں شخ نے پوچھا: آپ کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کم اسلام۔ پھر
پوچھا: کیا ہے سب لوگ مسلمان ضیں ہیں؟ شخ نے جواب دیا کہ اگر ہے مسلمان
ہوتے تو آپس میں بات بات پر یوں نہ جھڑتے اور نہ جھوٹی قسمیں کھاتے۔ محمد
عبدہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے بارے، میں اس فتم کے خیالات سننے کا ہے
پہلا موقع تھا۔ شخ کے ان الفاظ نے نوجوان کے دل میں ایک ایسی آگ بحرکا دی
جس سے تمام پرانے عقیدے خس و خاشاک کی طرح جل کر خاکستر ہو گئے۔

پھر شخے سے دریافت کیا کہ آپ خلوت میں اور نمازوں کے بعد کیا ورد و وظیفہ کرتے ہیں؟ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ قرآن میرا ورد ہے اور ہر نماز کے بعد ایک بارہ قرآن بورے تربر اور غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ مجر عبدۂ نے عرض کیا کہ میں نے تو تعلیم مطلقاً حاصل نہیں گے۔ بھلا میں قرآن مجید کیے سمجھ سکتا ہوں؟ شیخ نے فرمایا کہ میں تممارے ساتھ مل کر راحوں گا۔ تمهارے لیے اجمالی نکات کافی میں اس پاک کتاب کی برکت سے اللہ تعالی تمہیں تفاصیل خود بخود سمجما دے گا۔ البتہ یہ ضرور ، کم خلوت میں الله کا ذکر کیا کرو۔ کانوں کی راہ سے بات ول میں اتر گئی۔ محد عبدہ نے شیخ کی تھیحت پر شوق و شدت کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا۔ پیند دن گزرنے کے بعد اس نے اسے آپ کو ایک نئ دنیا اور سے فکری ماحول میں پایا۔ تمام مشکلات آسانیوں میں بدل گئیں۔ دنیا کی بری سے برای نعمت اس کی نگاہوں میں حقیر ہو کر رہ گئی۔ اسے صرف علم وعرفان ہی ایک اہم شے نظر آئے، گئی۔ معرفت کے فکرو تدبر نے تمام غم ادر فکر منا دیئے۔ رشد و ہدایت کے لیے، بے بناہ تڑپ بیدا ہو گئی۔ محمہ عبدہ نے خود ا قرار کیا ہے کہ شیخ درویش کی صحبت نے جمالت کی قید سے نکال کر علم و عرفان کے ناپیدا کنار سمندر کے ساحل ہر لا کیڑا کیا اور تقلید و جود کی بندھنوں کو توڑ کر توحید کی آزاد نضا کے دروازے کھول وہے۔

طنطامين واليين

دامن مراد کو علم و حکمت کے موتیوں سے بھر کر ۱۸۱۵ میں شیخ سے رخصت ہوا اور علم کے چشموں سے مزید سیرانی کی خاطر طنطا کی مبجد انہدی کا پھر رخ کیا۔ اب کی مرتبہ نئے ولولے اور نئے جذبے تھے۔ سبق میں خوب انہاک دکھایا۔ استاد کی ہربات بڑے دھیان سے سنتا اور خوب یاد رکھتا۔

جامعه ازہر میں

خوق علم نے ایک اور تازیانہ لگایا۔ محمد عبدہ طنطاکو خیریاد کسر قاہرہ

پہنچا۔ قاہرہ کی شاندار در گاہیں اور عمارتیں دیکھ کر بوا خوش ہوا۔ جامعہ ازہر میں داخل ہو گیا۔ ابتدا میں نحو' فقہ اور اصول کی تعلیم میں دلچپی اور شوق کا اظهار کیا۔

جامعہ از ہر کے اساتذہ پرائی وضع کے لوگ تھے۔ ان کی قدامت پندی ہر جدت پند مخض کو بے دین اور ملحد قرار دین تھی۔ محد عبدہ تحصیل علم کے شوق میں سب کچھ کوارا کر آ رہا۔ البتہ اسے جن اسباق کی سمجھ نہ آتی یا جن کماہوں میں دلچیں پیدا نہ ہوتی ان میں شرکت نہ کرآ اور اگر مجورا" شریک ہونا پڑتا تو دوران درس میں کوئی اور کماب بڑھتا رہتا۔

ہر سال موسم کرما کی تغطیلات میں اپنے گاؤں محلّہ نفر چلا جایا۔ حسن الفاق طافطہ ہو کہ شخ دردیش بھی ہر سال وہاں پہنچ جاتا ادر اس طرح عبدہ کو سال بھر کی پڑھائی کا آعادہ کرنے ادر علم و محلت سیکھنے کا بڑا اچھا موقع مل جاتا اس طرح اس نے تین برس تک جامعۂ از ہر میں قیام کرکے نصاب کے حصہ ادل کی مجیل کر ہے۔

طالب علمی کے زمانے میں محمد عبدہ کا میلان زیادہ تر تصوف کی طرف رہا۔ وجہ سے تھی کہ اس طریقے میں مجاہدہ نفس' ریاضت اور خلوت نشنی کی تعلیم تھی۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات نماز پڑھتے گزر جاتی۔ لوگوں سے میل جول قطعا" نہ تھا۔ ہرونت خداکی یاد میں بسر ہوتی۔

پورے سات برس اس طرح گرر گئے۔ ۱۵۸ء کی گرمیوں میں ایک دن شخ درویش نے جمد عبدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ خلوت نشینی کب تک؟ آثر اس علم کا کیا فائدہ جو ملت کے کام نہ آ سکے؟ اللم تو مشعل ہدایت ہے اور لوگوں کو اس سے محروم رکھنا برا ظلم ہے۔ یہ تو خود پر سی کی انتها ہے کہ انسان اپنی ذات کی خاطر سب کچھ سکیھے اور ملت کو یکر فراموش کر دے۔ انسانیت کی طرف سے تم فاطر سب کچھ سکیھے اور ملت کو یکر فراموش کر دے۔ انسانیت کی طرف سے تم پر یہ فرض عائد ہو تا ہے کہ تم لوگوں سے میں جول رکھو۔ انہیں سچائی اور نفیحت کی باتیں بتاؤ اور سیدھی راہ پر چلاؤ۔ مجمد عبدہ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے

مرچند آمادہ کیا کین وہ قدم قدم پر رکنا۔ جب شیخ درویش نے دیکھا کہ نوجوان کی طبیعت میں جاب ہے قو وہ اے اپنے ساتھ لوگوں کے پاس لے جانا۔ مخلف موضوع پر گفتگو ہوتی۔ شیخ درویش اے اظمار خیالات کے لیے اشارہ کرنا۔ آہستہ آہستہ مجمد عبدہ کو بولنے اور گفتگو کرنے کا ڈھنگ آگیا۔ بالآخر ۱۸۷۲ء میں شیخ درویش کے انتقال پر ملال کے بعد مجمد عبدہ دوبارہ ازہر واپس جا کر اسباق میں شرکت کرنے لگا۔

یہ وہ زبانہ تھا جب جامعہ از ہر کا طریقہ تعلیم بالکل فرسودہ ہو چکا تھا۔ استاد رہوہ اربا ہے طالب علم بالکل جمی دامن آتے ہیں اور جمی دامن چلے جاتے ہیں۔ استاد کو معلوم نہیں کہ حالات کا تقاضا کیا ہے اور زبانہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ اس کا مرابیہ علم چند کتابوں اور مخصوص جملوں تک محدود تھا۔ اس کی ساری کا کتات علم یہ تھی کہ یہ جملہ درست ہے اور وہ غلا۔ اس متولف نے یجا کما اور اس نے علم یہ تھی کہ یہ جملہ درست ہے دو وہ غلا۔ اس متولف نے یجا کما اور اس نے خطا کی ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ عجانا تھا اور جا سکتا تھا۔ اسے زندگی کی قدریس معلوم ہی نہ تھیں۔ اس عمد کی تعلیم کا حال مجمد عبدہ کی زبانی سے سنجے وہ کہتا ہے۔

" زمانه طالب علمی میں ہم بیٹھے سنا کرتے تھے استاد پڑھا رہا ہو آ تھا۔ میں یہ سمجھا کر آ کہ وہ کمی غیر زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔"

سید جمال الدمین افغانی کی صحبت میں

مصری سب سے بڑی اور قدیم ترین درس گاہ کا یہ حال تھا کہ ۱۸۱۹ء میں سید جمال الدین افغائی بہلی مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خاص انداز بیان میں تغییر قرآن اور تصوف اسلامی پر خیالات ظاہر کیے تو لوگ کارواں در کارواں ان کے ہاں آنے جانے گئے۔ مجمد عبرہ بھی وہاں پہنچا اور افغائی کے افکار و خیالات من کر حلقہ تلمذ میں واخل ہو گیا۔ افغائی کا طریق یہ تھا کہ علم اجماع 'فلسفہ' تصوف' آریخ اور سیاست سے متعلق پرانی عربی کتابوں اور مغربی زبانوں کے فلسفہ 'تھون 'آریخ اور سیاست سے متعلق پرانی عربی کتابوں اور مغربی زبانوں کے افتابات پڑھ کر ساتا۔ مصری طلبا کے لیے میہ طریقہ ہالکل نیا اور اچھو تا تھا۔

#### Marfat.com

سفر استانبول کے بعد افغائی دوبارہ اعماء میں قاہرہ وارد موا۔ اس کی جدت پند طبیعت نے اصلاح و انتقاب کے سے وحملک سوچ رکھے تھے۔ قاہرہ کینچ تن على محفلين جمنے لگين- ان مجلول مين انغانى نے علم كلام فقه اللفه منطق سیاسیات اور اخلاقیات کو بالکل جدید طریق اور من انداز میں بیان کرنا شروع کیا-عقیم بر ہوا کہ از ہر یونیورٹی کے ہونمار طلبا اور روش خیال اساتدہ ان محفلول کی ردنق بن مي الله ودران مفتكو من افغاني الني جديد اجماع ادر فكرى نظري تعليم یافتہ کروہ کے سامنے رکھتا اور وین اصلاح عقل و فکری کی آزادی دستوری نظام اور اسلامی جمهوریت کے اصول پر دل کھول کر بات کر آ۔

محمد عبدہ پہلے ہی معض حکومت اور فرسودہ نظام تعلیم کے خلاف باغی ہوچکا تھا۔ افغانی کے انقلائی خیالات اور ترقی پند رجانات نے اس کے ول میں آتش عشق وطن اور فروزال کر دی۔ چنانچہ عثم آزادی کا بیر بروانہ وطن کے جذبات سے مرشار مصر کو غیروں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے مروانہ وار میدان میں کود برا۔ اس نے مصربول کے برصت ہوئے افلاس کو دور کرنے کے لیے وسائل اور ذرائع کی تلاش شردع کردی۔

فرانسیی اقتدار نے مفر کو سای واقتصادی لحاظ سے بالکل تھو تھ

تھا۔ انگریزوں کی ملک گیری کی حرص و آز فرانس کی چبائی ہوئی بڑیوں کی ریرہ . کے لیے ہر روز نیا باند تراثتی تقی۔ مصری عوام ایک فیم کبل گائے کی طرن برطانوی شیر اور فرانسیس بھیڑیئے کے پنجوں تلے سکیاں لے رہے تھے۔ ادھر بونانیوں نے مصری تجارت اور اقتصاریات کی اجارہ داری کی وجہ سے منڈیول پر قضه جما ركها تفاله مصرى عوام بالكل مفلس اور قلاش بوكر ره مك

افغانی کی تربیت کا محمد عبدهٔ پر بید اثر جواکه وه عقل و فکر اور علم و دانش میں اینے اساتذہ ازہر سے بہت آگے نکل گیا۔ نوخیزی کے باوجود اس کی زبانت اور فهم و فراست شیوخ از ہر کے لیے بھی قابل رشک بن گئے۔ چنانچہ جب از ہر کا آخری امتحان ہوا تو استادوں کی انتہائی مشکل بیندی کے باوجود محمد عیدہ کی حاضر

جوالی اور روشن ضمیری نے انہیں ورطه حربت میں ڈال ویا۔

استاد جامعهٔ از ہر

حالات نے کروٹ لی۔ مجمد عبدہ از بر لوزورٹی میں علم اظلاق اور منطق پر حالے کے لیے استاد مقرر کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ جامعہ از ہر میں اظلاقیات کو بطور نصاب شامل کیا گیا۔ ایک طرف تو طلبہ کو علم اظلاق پر سے کا موقع مل گیا و دسمری طرف شخ مجمد عبدہ کو از جرکے طالب علموں سے براہ راست میل جول کا بہانہ ہاتھ آیا۔ بس مجرکیا تھا ، فرخ نے خوب رنگ جمایا اور طلبہ کو انہا محرک بنالیا۔

ایک تو مضمون بالکل نیا ہوئے کی وجہ سے طلبہ کے لیے بہت زیادہ ولی کا موجب بن گیا۔ دو سرے مجمد عبدۂ جیسا روش خیال استاد۔ اس نے تعلیم و تدریس کے پرائے طریقے چھوڑ کر پڑھائے اور سجھائے کا بالکل نیا طریق اختیار کیا۔ مضمون کو بڑے عمدہ اور ولیپ طریق سے طالب علموں کے زبمن تشین کرا دیا جاتا۔ طلبہ کے لیے سے چیز بالکل نئ تقی۔ شخ مجمدۂ نے طلبہ کے لیے علم و حکمت اور طریقہ تدریس کے نئے دروازے کھول دیے۔ ان کے ولوں میں ذوق علم اس درجہ پیدا کر دیا کہ وہ راتوں کو جاگے اور سبقوں کی تیاری اور معلومات کی غلم اس درجہ پیدا کر دیا کہ وہ راتوں کو جاگے اور سبقوں کی تیاری اور معلومات کی خراجی میں منہمک وجے پرائی کتابوں کے ساتھ مغرب کی جدید ترین تصانیف نے اپنیر کسی آئل کے احتفادہ کیا جاتا۔ اگر ایک طرف این مسکویہ کی کتاب "تہذیب الاخلاق" پڑھائی جا رہی ہے تو ساتھ بی تاریخ تمدن ممالک مغرب کا درس بھی دیا جائے گا۔

 قا۔ پرائے ڈگر سے ہٹ کر شے زاویہ نگاہ سے ابن ظارون کے خیالات کا جاترہ الله اور جدید تدروں سے اس کی رائے کا اندازہ نگایا۔ آسان اور عام فنم زبان میں ربط و تشکس قائم رکھ کر تقریر کے دریع طلباکو سمجمایا جاتا۔

نظربندى

شخ موصوف کی بدولت مصر کے طریقہ تعلیم میں تبدیلی کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ۱۸۵ میں خدیو اسلیل کو تخت کومت سے اثار کر عنان سلطنت اس کے بیٹے قوشق پاشا کے ہاتھ میں وے دی گئی۔ مصر کے حریت پند طبقے نے توثیق پاشا سے بہت ہی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں ۔ بالضوص سید جمال الدین افغانی اور شخ مجر عبدہ کو تو اس پر برا بحروسہ تھا۔ توثیق پاشا بھی افغانی اور شخ کو اپنے تلص ترین خیرائدیشوں میں شار کر آتھا۔ توثیق پاشا کے صریر آرائے سلطنت ہوتے ہی افغانی نے اسب قدم اٹھائے اور حکومت کی ذمہ واریاں وزارت جموریہ کے سرو کر کے مناسب قدم اٹھائے اور حکومت کی ذمہ واریاں وزارت جموریہ کے سرو کر کے مام عوام کے سامنے بواب وہ قرار دے۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ ایک طرف تو عوام وفاص بری بری امیدیں لگائے بیٹھ ہیں اور دو سری طرح قدرت ہنس رہی عوام وفاص بری بری امیدیں لگائے بیٹھ ہیں اور دو سری طرح قدرت ہنس رہی بہت ہائوار محسوس ہوئی ۔ مزید ہراں قدامت پندوں اور اصلاحات کے مجالفوں نے مل کر توثیق پاشا کو خوب برا قدامت پندوں اور اصلاحات کے عجالفوں نے مل کر توثیق پاشا کو خوب اکسایا۔ متیجہ یہ ہوا کہ افغانی کو تو راتوں رات ملک بدر کر ویا گیا اور مجہ عبرہ کو کہ درسہ دارالعلوم سے برطرف کر کے اس کے گاؤں گلہ تھر میں نظر برد کر ویا گیا اور مجہ عبرہ کو کورسہ دارالعلوم سے برطرف کر کے اس کے گاؤں گلہ تھر میں نظر برد کر ویا گیا اور مجہ عبرہ کو درسہ دارالعلوم سے برطرف کر کے اس کے گاؤں گلہ تھر میں نظر برد کر ویا گیا اور مجہ عبرہ کو

میدان صحافت میں میدان صحافت میں

۱۸۸۰ء میں وزیراعظم ریاض پاشاکی کوششوں سے محمد عبدہ سے تمام پابندیاں اٹھا دی گئیں ۔ قدرت کی نیر گی دیکھیے کہ حکومت کو اپنے سرکاری جریدہ "الوقائع المصوبي" کی ادارت کے لیے ایک پختہ کار دیر کی ضرورت پش آئی۔ نگاہ استخاب محمد عبدہ نر بردی ۔ محمد عبدہ نے زمام ادارت سنجالتے ہی اخبار کی معنوی اور صوری اصلاحات کی طرف توجہ دی۔ حکومت نے اس کی تمام سفارشات کو بول کرلیا۔ دیر اعلیٰ کو افتیار دیا گیا کہ وہ اپنے مطلب اور ذوق کے تلم کار' نائب دیر اور معاون بحرتی کرے۔ ان معاونین میں ہونمار سعدز غلول پاٹنا کا نام خاص طور پر قائل ذکر ہے۔ شخ مجھ عیدہ' اور ان کے جدید معاونین نے اخبار میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس اخبار کے ذریعے ساسی' اجماعی اور تعلیمی اصلاحات کا سک بیاد رکھا گیا۔ شخ مجھ عیدہ' نے ایک عالی سے لے کر حکومت کے برے سے برے افر تک ہر طبقہ کے لوگوں پر کھتے چینی کی۔ اس نے عمومت کے برے سے برا ذور دیا۔ اس کے علاوہ عربی اوب میں سے اسلوب عمل اور نفس کی تربیت پر برا ذور دیا۔ اس کے علاوہ عربی ادب میں سے اسلوب تحریر کی بنیاد رکھی۔

جلا وطنى

ادهر محمد عبدہ اور اس کے سابھی برق رفتاری کے ساتھ اصلاحات کے
لیے راہ ہموار کر رہے ہے۔ ادھر اعوابی پاشاکی تحریک آزادی نا کام ہوگئی۔ بس
پر کیا تھا مصر میں انگریزوں کے قدم برے مضوط ہو گئے اور تمام اصلاحی اور
انقلابی کوششیں کچھ عرصہ کے لیے معرض التوا میں جا پریں۔ حب وطن کے جرم
کی پاداش میں شخ محمد عبدہ کو تمن برس کے لیے جلا وطن کرکے شام بھیج ویا گیاے

## سرزمين فرانس نيس

بیروت میں رہتے ابھی ایک برس بی گزرا تھا کہ سید جمال الدین افغانی نے خط کے ذریعے مجھ عردہ کو فرانس آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ ۱۸۸۳ء میں وہ اپنچا۔ وہاں سینچت بی استاد و شاگرد نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے اخوت اسلای کی لڑی میں مسلک اور متحد و مضبوط کرنے کے لیے "جمعیت العموۃ الوثقیٰ" قائم کی۔ جمعیت کے مقاصد کی اشاعت و حصول کے لیے "جمعیت العموۃ الوثقیٰ" قائم کی۔ جمعیت کے مقاصد کی اشاعت و حصول کے لیے "العموۃ الوثقیٰ" کے نام سے ایک اخبار بھی جاری

کیا۔ اس کی اشاعت نے قفرا ستبداد والوکیت میں شلکہ مجا ریا۔ انگریز نے اس جریدے کو اپنی سیاست کے لیے برق سوزال سے کم نہ سمجھا۔

لندن کے سیاس حلقول میں

المماء میں مسؤول فوز فیلنٹ کی دعوت پر شخ محمد عبدہ کی جارت سے اندان کی خیا اور مشرق کی سیاست پر مختگو شروع ہوئی۔ شخ کے اندان بیننچ پر تمام سیای حلوں نے بری دلچی کا اظہار کیا۔ بادس آف الدؤذ نے تو بری آؤ جمگت کی۔ جب بھی مصری سیاسات کے بارے میں شخ سے بات چیت ہوئی تو ہر مرتبہ شخ نے اس بات پر برا زور دیا کہ صلح و سلامتی کی اساس و بنیاد ہے کہ انگریز اپن فوروں کو مصرے واپس بلاے کیونکہ مصر نے انگریزی اقدار جن ظلم ' ناانسائی اور استہاد کھی شیس دیکھا۔ ہماری صرف ایک ہی آر ذو ہے کہ انگریز ہمارے اور استہاد کھی شیس دیکھا۔ ہماری صرف ایک ہی آر ذو ہے کہ انگریز ہمارے وطن کو فورا خالی کر دے۔

وايس مصرمين

جب مجمد عبدہ مکماء میں وطن واپس آیا تو حکومت نے اسے قاضی مقرر کردیا مگر اسے عمدہ قضا سے طبعا اس فرت متنی اور وہ کما کر آ تھا کہ جھے قاضی بننے کے لیے پیدا نمیں کیا گیا۔ میرا طبق رجمان تعلیم و تدریس کی طرف ہے اور میں نے معلی کر کے آزما لیا ہے کہ اس فن میں جھے کتنی کامیابی عاصل ہوئی ہے۔ شخ نے ہر چند چاہا کہ حکومت اس جمعہ بنا کر درسہ وارالعلوم میں واپس بھیج دے "کین حکومت اس بات کے لیے آمادہ نہ ہو سکی۔ کیونکہ حکومت کو شخ مجمد عبدہ کی طرف سے ہر وقت بی خدشہ رہتا تھا کہ طلبہ پر اس کے ساس اور انجاعی خیالات کا اثر بروے گا۔

تعلیمی امور میں رکچیسی

یخ محمد عبدہ 'کو بورپ کی زبانیں کھنے کا برا شوق تھا۔ وہ کما کر ما تھا کہ جب تک کوئی مخص مغربی زبانیں نہیں جانا وہ یہ دعوی نہیں کر سکنا کہ وہ اپنے وطن اور قوم کی خدمت سے پورے طور پر عمدہ برآ ہوگیا ہے۔ شیخ موصوف کی بر اسامی کی سیای اور اجاعی مصلحتوں کا مغربی اقوام سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب واقعات سے ہوں تو پھران کی زبانیں جانے بغیر ہے کس دامن کا ساتھ ہے۔ جب واقعات سے ہوں تو پھران کی زبانیں جانے بغیر ہے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم برول کی برائی سے چ کئیں اور اچھوں کی اچھائی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شخ موصوف مغربی علوم کا برا ولداوہ ہو گیا تھااور بذات خود اس نے مغربی فلفہ علم الاجتماع علم الاخلاق ' آرخ اور تعلیم کا گرا مطالعہ کیا۔ شخ نے فرانسیں زبان بڑے شوق اور انھاک سے سیھی۔ اگر نڈر ڈوما سے ابتراکی اور محت نران بڑے شان مہارت پیدا کر لی کہ بے شخص پڑھتا اور بولا۔ مغربی فلفہ کا مطالعہ فرانسیں زبان میں کیا اور ہررث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہررث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہررث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہررث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہررث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہریث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہریث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہریث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا اور ہریث سپنر کی کتاب «تعلیم» کا فرانسیں زبان میں کیا ور جمہ کیا۔

ی فرق محر عبدہ کے از ہر یو نیورٹی کی اسلامات کی طرف خاص توجہ دی۔ یہ جامعہ از ہر اپنی امیان کی اور افادی حیثیت سے بری نمایاں درس گاہ ہے۔ شخ موصوف کا خیال تھا کہ اس کے انتظامت نصاب تعلیم اور طریق تدریس کی موصوف کا خیال تھا کہ اس کے انتظامت نصاب تعلیم اور طریق تدریس کی اصلاح سے کم قرون وسطیٰ کی اصلاح کی طرف ندم اشحایا جا میں ہے۔ شخ فرایا کرتے سے کہ قرون وسطیٰ کی تکھی ہوئی کتابیں ہمارے جدید ماحول کے لیے بریکار ہیں۔ ہمارے زمائی کے ممائل بالکل جدا گانہ ہیں۔ ہماری زمدگی کے ممائل بالکل جدا گانہ ہیں۔ ہماری زمدگی کے ممائل بالکل جدا گانہ ہیں۔ ہمیں زمدگی کی دوڑ میں چیچے نہیں رہ جاتا تھا کہ اسلامی علوم کے ساتھ مغربی اور وزیوی علوم کی کی دوڑ میں گا ارادہ محض دیئی نصاب کی تعلیم و ندریس کا انتظام کر کے طلبہ کو زندگی کی تک و دو کے لیے تیار کیا جائے اس نے ترتی اور اصلاح کا سک بنیاد تو رکھ دیا 'لیکن جامعہ از ہر کے معار تعلیم کو حسب منتا باند نہ کر سکا کونکہ قدامت پند طبقہ اس کے راستے میں سد سکندری دیں گیا تھا۔

منصب عدالت

حکومت مصر کے ایک اعلان کے مطابق ۱۸۹۹ء میں شیخ جمد عبدہ کو دیار مصر کا مفتی مقرر کر دیا گیا۔ اس منصب پر فائز ہوتے ہی مفتی مجمد عبدہ نے آزادی رائے اور دس تدیر کا وہ جُوت دیا کہ مصر کی آریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاہر ہے۔ سوچ اور فکر کی پرائی راہوں سے ہث کر مکی حالات اور عصری نقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے مفتی موصوف نے املای دورح اور جدید اجمائی ضرورتوں میں مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مفتی مجمد عبدہ پڑا نڈر اور ب لاگ آدی مسلمان مقا۔ قدامت پندوں کے احتجاج کے باوجود اس نے یہ فنوی صادر کردیا کہ مسلمان مقا۔ قدامت پندوں کے احتجاج کے باوجود اس نے یہ فنوی صادر کردیا کہ مسلمان کے لیاں کہاں کہا ہوا کھانا جائز ہے اور ایک مسلمان غیر مسلم قوموں کا لباس کہن سکتا ہے۔

مفتی عبدہ کو اہل وطن کی نظروں سے مرائے کے لیے ہر قتم کا حربہ افتیار کیا گیا۔ اس کا نبت یہ بات مشہور کی گئی کہ وہ محرات کو طال سجمتا ہے اور وہائی و زندی کا نتوی تو سب سے کم تر اور کند ہتھیار تھا جو مفتی کے طلاف استعمال کیا کیا۔ مجلس شوری کی رکٹیت

مصری مجلس شوری انگریزی پارلین کا ایک ناقص چربہ تھی۔ ۱۸۹۹ میں مفتی مجر عبدۂ کو اس مجلس کا رکن نامزد کر دیا گیا۔ جب مفتی عبدۂ مجلس شوری کے اجلاس میں شرکت کرنے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ مجلس اور حکومت کے درمیان موجودہ اختلافات کم مفاد کے لیے سخت مصر ہیں۔ مفتی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان اختلافات کو مُٹایا۔ چند ہی نشتوں میں ارکان مجلس کو مفتی کی حکمت و فصاحت تدبر و سیاست ولائل و براہیں وسعت معلوات اور دوشن مضمیری کا یقین ہو گیا۔ اور وہ یہ سیجھنے پر مجبور ہو گئے کہ مفتی برا نیک طینت و صائب الرائے اور سمجھدار آدی ہے۔ بس پجرور ہو گئے کہ مفتی برا نیک طینت و صائب الرائے اور سمجھدار آدی ہے۔ بس پجرکیا تھا ہر معاطے میں مفتی کی رائے کی سائب الرائے اور کوئی کام مفتی کے مشورے کے بغیر طے نہ ہونے پا آ۔ اس همن میں میہ بات مجمی فراموش ند کرنی چاہئیے کہ مفتی کا مقعد استبدادیت ند قمان بلکہ اول سے آخر تک اس کی غرض رائے عامہ کی تربیت رہی ہے۔ وہ چاہتا قما کہ معری سیاستدان اور جمور کو اس بات کی عادت ہو جائے کہ وہ ہر معالمے پ پوری طرح سوج بچار کر کے صحیح متیجہ تک پہنچ جائے۔ جذبہ خدمت خلق پوری طرح سوج بچار کر کے صحیح متیجہ تک پہنچ جائے۔ جذبہ خدمت خلق مفتی مجمد عبرہ ہر اعتبار سے ایک روش خیال اور جدت پند واقع ہوا تھا۔

مفتی مجمد عبدہ ہر اعتبارے ایک دوشن خیال اور جدت پند واقع ہوا تھا۔
اس نے ۱۹۸۱ء میں "جمیت خریب اسلامیہ" کی بنیاد رکھی۔ اس جمیت کی غرض و
غایت سے تھی کہ لمت کے افراد میں دور 'اجاع اور جذبہ تعاون پیدا کر کے انہیں
غدمت خلق کے لیے تیار کیا جائے۔ مفتی کا سے خیال تھا کہ غریبوں 'بکوں اور
مصیبت زدہ انسانوں کے لیے زئدہ رہنے کے مواقع بہم پہنچائے جائمیں۔ چنانچہ وہ
خود سموابید داروں اور دولت مندوں کے دروازوں پر جاتا اور مصیبت زدگان کے
نود سموابید داروں اور دولت مندوں کے دروازوں پر جاتا اور مصیبت زدگان کے
لیے چندہ فراہم کر کے خدمت خلق کا نمونہ پیش کرتا۔ اس جمیت نے قوی
کارکنوں اور رضا کاروں کی تربیت کے لیے درسے اور اسکول قائم کیے جمال ان
کی ذبئی اور اظافی تربیت کے ساتھ ان میں اعتباد نفس پیدا کیا جاتا اور انہیں
صفحت و حرفت کے ذریعے روزی کمانے کا ڈھب سکھایا جاتا۔ مصر میں اپنی قشم کی

یہ پہلی کوشش تھی 'جس کے ذریعے دولت مندول میں احماس تعاون اور غربول کے ساتھ ہدردی کا جذبہ پیدا کیا گیا۔ مکینوں اور غربول سے ب پناہ ہدردی رکھنے کی وجہ سے عوام الناس میں مفتی کو غربول کا باب کمہ کریاد کیا جا تا تھا۔

مفتی کے بے شار شاگردوں میں دو تو خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک تو سای مفکر سعد زغلول پاشا اور دو سرا ندہمی رہنما سید رشید رضا۔

مفتی نے بہت می علمی ادبی وفای اور سای المجمنوں کی بنیاد رکھی۔ صف اول کے ساستدان ادیب عالم اور فقیہ سب ای کے درسہ فکر کے زبیت

یافتہ ہیں اور حق تو یہ ہے کہ مصر جدید کی زندگی کا کوئی گوشہ ایبا نہیں جس کی اصلاح اور تجدیدہ ناسیس میں مفتی مجمد عبدہ کا ہاتھ نہ ہو۔

مادر وطن کا بید لائق فرزند گیارہ جولائی ۱۹۰۵ء کو پانچ یج سہ پہر اس دارفانی سے دارجاددانی کو رخصت ہوا۔

# زعيم صربسعيه زغلول بإثنا

"اس کے ارادول بیں جوش" ہتول بیں بائدی عمل بیں جنول" خون بیں آگ کی گری اور سائس بیں شعلول کی پیش تھی۔ اس کے ہونول پر حیش قا۔ اسے ساری ونیا جوان نظر آتی تھی۔ دنیائے امید اپی پوری وسعوں اور پہنائیول سمیت سعد کے ارادول کے سامنے سم سجود تھی۔"

فتخصيت

سعدز غلول عمر کی ساٹھ بماریں دکھ چکا تھا۔ اس کا مر ابحرے ہوئے کندھوں کے درمیان جھک کر رہ می تھا۔ جم جن پہلی ہی قوت و توانائی باتی نہ رہی تھی متنی مگر اس کے ساتھ اس کی آئسیں روش اور آبناک تھیں۔ اس کے چرے سے رهب و جلال ٹیکٹا تھا اس کی شخصیت جی ابجی بیبت باتی تھی۔ 1919ء کی ایک صح اگریزی فوج کا ایک سلح دستہ سعد کے گر آ پنچا اور سعد کو موٹر جی بٹھا کر قعر شیل جی لے جا کر نظر بند کر دیا۔ سعد کے لیے یہ کوئی نئ جگہ نہ تھی۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے المماء میں بھی اس علم بردار آزادی کو اس مقام میں نظر ایک مرتبہ اس سے پہلے المماء میں بھی اس علمبردار آزادی کو اس مقام میں نظر بند کر دیا۔ سعد عثوان شباب میں تھا۔ اس کے ارادوں میں بند کر دیا میں بندی محمد عثوان شباب میں تھا۔ اس کے ارادوں میں شعلوں کی تپٹی تھی۔ ہوئی جونوں میں تعبم تھا اسے دنیا جوان نظر آتی تھی۔ میں حیات سعد کے ارادوں کے سامنے میں مرببہ قور نیل کے اندر داخل ہوا تو پھر میں اس کے چرے پر دوئی اور ایوں پر مسکر اہمت تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس کے میں بیا تھوں بیدا ہو چکا ہے اور معمر آزادی کی طرف بری تیزی سے قدم علی میں سیاس شعور بیدا ہو چکا ہے اور معمر آزادی کی طرف بری بین میں سے تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس کے وہ کے بر دوئی اور ایوں پر مسکر اہمت تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس کے وہ بیدا ہو چکا ہے اور معمر آزادی کی طرف بری بین تیزی سے قدم وطن میں سیاس سیاس شعور بیدا ہو چکا ہے اور معمر آزادی کی طرف بری بری تیزی سے قدم وطن میں سیاس شعور بیدا ہو چکا ہے اور معمر آزادی کی طرف بری بین تیزی سے قدم

اٹھا رہا ہے۔ اسے نیٹین تھا کہ اب وہ دن دور نہیں جب معرلیلائے آزادی سے . جمکنار ہو کرکے رہے گا۔

اس واقعہ کے بعد زمیم مصر معد زغلول کوئی آٹھ برس زندہ رہا۔ اس کی کامرانیاں اور بہمتوں کی آریخ ہیں۔ وہ کامرانیاں اور بہمتوں کی آریخ ہیں۔ وہ مصر کی آزادی کا علمروار تھا۔ مارے کا سارا ملک اپنے محبوب رہنما پر کال اعتماد اور پورا بحروسا رکھتا تھا۔ وہ مصروں کا آتش بیاں مقرر اور شعلہ مقال خطیب تھا۔ اس کی آواز میں بادل کی می گرج اور بجل کی می کڑک پائی جاتی تھی۔ جب وہ اس کی آواز میں بادل کی می گرج اور بجل کی می کڑک پائی جاتی تھا۔

تعليم وتربيت

سعد زغلول ۱۳ نومبر ۱۸۵۹ء کو مفر کے ایک چھوٹے سے قصبہ "ابیانہ" میں پیدا ہوا۔ خالص مفری گھرانے میں پرورش پاکر مفری روایات کا عامل ہوا۔ اس کی شکل و صورت مفری خدوخالع کا آئینہ وار ہے۔ سعد نے ایک موقع پر کما تھا:

> ''نہ میں کوئی رئیس زادہ ہوں' نہ کسی بوے گھرانے کا چھم و چراغ۔ میں تو ایک کسان ہوں' ایک کسان کا بیٹا۔ ایک چھوٹے اور بقول خالفوں کے ایک حقیرے گھرانے کا معمول ق. ''

سعد نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبہ میں حاصل کی اور پانچ برس کی مدت میں لکھنا پڑھنا سکھنے کے علاوہ قرآن مجید بھی حفظ کر لیانی

ابترائی تعلیم ختم کرنے کے بعد ہونمار سعد نے قاہرہ کا رخ کیا۔ تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہر ہو نیاں من کھنے انہر کے دوران قیام میں سعد کو مفتی مجم عبدہ کے انقال ہوا۔ یہ سلسلہ طاقات بوے گرے مراسم میں تبدیل ہو آ چا گیا۔ دہ آپس میں ایک دو سرے کے افکار و رجمانات کو سجھنے لگے۔ دونوں کے خیالات میں برانی روایات اور قدامت پندی کے ظاف بغادت کے جراثیم خیالات میں برانی روایات اور قدامت پندی کے ظاف بغادت کے جراثیم

رورش پا رہے تھے۔ دونوں کے سینے آتش انتلاب کے دفینے تھے۔ دونوں وطن کی ترقی و بہودی کے دلدادہ۔ دونوں حب وطن کے پاکیزہ جذبات سے سرشار، الغرض دونوں شم آزادی کے بردائے تھے۔

جمال الدين افغاني كا ائرْ

معر ۱۸۷۰ء اور ۱۸۸۰ کے درمیانی عرصہ میں سیاس تحریکوں اور شورشوں کا مركز بن ربا تفا- خفيه الجمنين اس كى كوديس برورش با رى عقى- سازشين اور بنگامے بل كر جوان مو رہے تھے۔ حسن اتفاق ملافطہ موكه الداء ميں جمال الدين افغانی جیسا روش منمیرعالم اور مدر بھی مصر آپنچا۔ اس نے جول ہی قاہرہ میں سکونت اختیار کی اوگوں کے جوم اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ افغانی کی جدت پند طبیعت نے اصلاح و انقلاب کے نئے نئے ڈھنگ سوچ رکھے تھے۔ قاہرہ پنچتے ہی علمی مجلسیں منعقد ہونے لگیں۔ ان مجلسوں میں افغانی نے علم کلام' فقہ' فلفه اور منطق کو بالکل جدید اور سے انداز میں بیان کرنا شروع کیا۔ تیجہ بیہ موا کہ ازہر یونیورش کے ہونمار طلبا اور روش خیال اساتدہ اس کی محفاول کی رونق بن محے۔ ان مجلول میں بت سے سائل پر بحث ہوتی اور انعانی اپنے جدید اجای اور فکری نظریے تعلیم یافتہ کروہ کے سائے پیش کرا۔ عام طور پر اس كى منتكوكا موضوع دين اصلاح عقل و فكركى آزادى وستورى نظام اور اسلامى جمهوریت کے اصول ہوا کرتے تھے۔ سعد زغلول اور محمد عبدہ ہمی اس کے ہال آتے جاتے اور اس کے انتلالی خیالات اور ترقی پند رجمانات سے بسرہ مند ہوتے۔ انفانی نے اہل معرکو بد پیام بھی داکہ معرکو غیروں کے تسلط و انتذار سے آزاد کرایا جائے۔ معربوں کے بوقع ہوئے افلاس اور فاقد مستی کو روکا جائے۔ استبداد اور جور و ظلم کی حکومت کو ختم کر کے جمہوری نظام کے ذریعے عدل و انساف قائم کیا جائے۔ ان مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ترکیبیں سوچی جانے لگیں۔ ذرائع و وسائل کی حلاش و جنجو شروع ہوئی اور بعض لوگول کے قبل کی سازشیں بھی ہونے لگیں۔

سعد نے اس سیای اور فکری ماحل میں تربیت پائی۔ یمی وجہ ہے کہ سعد زندگ کے ہر دور میں سرگرم عمل رہا۔ اس نے بیشہ سوچ اور فکر کی تی تی راہی طاش کیں۔

### سیاسی موژ پر

مصر کی آریخ میں ۱۸۸۱ء کا سال کئی اختبار سے بوی اہمیت رکھتا ہے۔
خلف سای تحریمیں پروان پڑھ رہی تھیں۔ فکرو عمل نے سانچوں میں وُحل
رہے تھے۔ اجمائی اور اقتصادی تھیوں کو سجینے اور سلجھانے کے لیے نے وسائل
کی طرف میلان ہو رہا تھا۔ ایک طرف ملک نے دستور کا مطالبہ کر رہا تھا اور
دوسری طرف نمائندہ اسمبلی کے قیام کی تحریک زوروں پر تھی۔ قدامت پند
فدیوی تحمران بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے اور مصری زمن کو سجھنے کی بجائے
کبھی ترکوں سے ساز باز کرتا اور بھی انگریزوں سے جوڑ توڑ اور عمدو پیان باندھتا

## صحافی کی حیثیت میں

ائنی دنول مصر کے سرکاری روزنامد "الوقائع المصريد" کی عنان ادارت مفتی مجمد عبدة کے ہاتھ میں بھی۔ اس نے سعد کو بھی ادارہ تحریر میں شامل کر لیا۔ سعد کے لیے بیڈ موقع بوا غنیت تھا۔ اس نے اپنے آتش نگار اور شعلہ فشاں قلم کے وہ جو ہر دکھائے کہ سابی اور ادبی طقول میں شور چے گیا۔

سید جمال الدین افغانی کی محبت نے ایک طرف تو سعد کو آتش بیان مقرر اور کنته رس مربر بنا دیا تھا اور دو سری طرف وطن کا شیدائی اور شم آزادی کا پرداند- ای طرح محمد عبدہ کے حلقہ ارادت و ادارت میں شائل ہو کر سعد نے بحت کچھ سیکھا۔ مفتی نے اے اپنے بچول کی طرح تعلیم و تربیت دی۔ ذہبی ادبی اور سیای معاملات میں بری محبت اور شفقت سے رہنمائی کی۔ عبدہ کی رفاقت اور گرانی میں سعد کو اپنے ملک کے اقتصادی سیای اور اجھائی مسائل کو سیجھنے اور

ص کرنے کا بھترین موقع مل محیا۔ سعد کو بھی مفتی سے پھھ کم عقیدت نہ تھی۔ وہ مفتی کا مرید باصفا تھا۔ جب افغائی کو ۱۵۸ء ش مصر چھوڑ جانے پر مجبور کیا گیا تو سعد کے لیے مفتی کا وجود بوا غنیت تھا۔ مفتی اس کا روحانی اور ساس سارا تھا، کین جب چار برس بعد مفتی کو بھی مصر چھوڑنا پڑا تو سعد کو برا مرنج و قلق ہوا اور وہ ان جب یا دو حدگار سجھے لگائ

قرائیسی تسلائے مصر کو سیاسی اعتباد سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔
اگریزوں کی ہوستاکیاں فرانس کی چائی ہوئی ہڑیوں کی ریزہ چینی کے لیے جردونہ نیا
مہانہ تراشق تھیں۔ اور یونائیوں نے معری تجارت اور اقتصادیات کی پوری اجارہ
واری لے رکمی تھی۔ سعد سب پچھ دکھ دہا تھا۔ اس کے سامنے دوراہیں تھیں۔
عکومت کی خوشنودی یا وطن کی خدمت محکومت کی رضابوئی آسان اور فائدہ مند
تھی وطن کی خدمت معلی اور نقصان رسال۔ سعد بوا دورائدیش اور بلا کا ذہین
قوا۔ افغائی کی معبت نے اس میں سیاسی بھیرت اور گلری رفعت پیدا کر دی تھی۔
اس کی عقابی نگاہ آباڑ گئی کہ ایک طرف حکومت کے غیر اسلامی تقاضے اور چند
عارضی فائدے ہیں۔ دوسری جانب خدمت وطن اور مفادات ملت دعوت جہاد
وے رہے ہیں۔ نگاہ مرد مومن یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ مصرایک نیم لبل گائے کی
طرح ہے جو برطانوی شیر اور فرانسیں بھیڑ ہے کے پنج شلے وم توڑ رہی ہے۔
وفوں اس سسکتی ہوئی گائے کو کھا جائے کی تکر میں ایک دوسرے سے البحنے کو
جیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ یونائی گیدڑ بھی اس کے بے حس و حرکت جم کو بوئی

ذہنی انقلاب

سعد کی غیرت الی جوش میں آئی۔ وہ مروحق بین تھا، حُرِّ کوئی سے کس طرح باز رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اخبار الله قائم المصوبه میں شوری اور استبداد کے عنوان سے مضامین کا ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا اور اس طرح جمهوری نظام حکومت کی داغ تیل ڈالنے کے لیے میدان ہموار کرنے لگا۔ اس ضمن میں اس

نے اسلامی جمہوریت کے اصول بری دضاحت اور جرات سے بیان کیے اور عمران گروہ کو بیان کیے اور خال کروں کو بیان کیے ارادوں اور مثا کو مائن کران گروہ کو بیائی کہ ارادوں کو جانے کا واحد طریق نمائندہ اسمبلی کا قیام ہے۔ یہ تھا وہ طریق کارجے سعد نے مادی انتقاب سے پہلے ذہن انتقاب پیدا کرنے کے لیے افتیار کیا آگہ کمی آئے والے برے حادثے کے لیے طبیعتیں پہلے سے تار اور آمادہ رہیں۔

## مصرمیں انگریزی فوجوں کا داخلہ

آریخ مصرفے ایک اور ورق النا: اعرابی پاشا کی تحریک انقلاب ناکام ہو گئی۔ قونیق خدیوی برا ہوشیار حکران تھا۔ اس نے نواکت وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگریزوں کا سیارا ڈھویڈھنے کے لیے ہاتھ برھیایا۔ ادھر اگریز کا نصیب جاگ اٹھا۔ اس کی پرانی آرزو برآئی۔ اگریزی فوجوں کو مصر میں وافل ہونے کا بہانہ مل گیا۔

#### منصب عدالت

امداء میں سعد کو جیرہ کی عدالت میں ناظر کا عمدہ تقویض ہو چکا تھا۔
ادھر ملک میں اعرابی باشاکی سپاس ھزیمت کا انقامی جذبہ جنون کی شکل افقار کرچکا
تھا۔ فرجوانان مصراس بات پر سلے ہوئے متھ کہ جن غداران وطن کی وجہ سے
تحریک اعرابی ناکام ہوئی ہے ان سے انقام لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک خفیہ
انجرن بنائی گئی جس کا نام "جمعیہ انتقام" تجویز ہوا۔ اس جمیت سے وابسکی کے
الزام میں سعد نظول کو تصر نیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں بیش ہوا
انزام میں سعد نظول کو تصر نیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں جیش ہوا
تو سعد کو بری قراد دے کر دہا کر دیا گیا، عمر اس کے بادبود تونیق پاشا کی حکومت کو
یہ گوا، اند تھا کہ سعد جیسا آزادی پند انسان اس عمدے پر مامور دے۔ چنانچہ
اے سامداء میں عمدہ نظارت سے سبکدوش کر دیا گیا۔

#### وكالت كا پيشه

سعد چوبیں برس کا نوجوان تھا۔ اس کے ارادے بلند تھے۔ جم میں افتار کو وہن میں مفائی تھی۔ ملازمت سے سکدوش ہوتے ہی دکالت کا پیشہ افتار کرکے معرکی تاریخ میں اپنے لیے ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔ اس نمانے میں وکالت چنداں منفعت بخش عاذب نظر اور معزز پیشہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ وکیلوں کا کام محمن کج بحق اور ایک وو مرے پر کچڑ اچھانا تھا۔ عدالتیں اپ آپ کو کی قانون کا پابٹر سمجھنے کے لیے قطعا "تیار نہ تھیں۔ سعد نے اپن محنت' قانونی قابلیت اور ذور بیان سے وکالت کو چار چاند لگا دیئے۔ اپنے شرت دوام اور تولی عام حاصل کر لیا۔ دو سمری جانب عدالتوں کے غور و نخوت کو قوڑ ا اور قانون کے سامنے ان کا سر جھکا کر چھوڑا۔ سعد کے الفاظ میں ایک جادو تھا۔ قانونی موشر جوابی قوت فیصلہ "آزادی مغیر اور شقائو کی اصابت رائے نے تھوڑے ہی حاصد کی حاصہ بوات کا سید دیے گئے۔ سعد کی حاصہ بوات کو ایک معرز اور قائل قدر بیشہ بنا دیا۔

#### مصركا قاضي

اب سعد کی سالانہ آرٹی چھ بڑار تک پنچ پکی تھی۔ نڈر اور ب باک تو تھا ہی بچوں اور قاضیوں کے لیے مصیبت بن گیا۔ بعض دفعہ عدالتوں سے اتی سخت نوک جمونک ہوتی کہ سننے والے ونگ رہ جائے۔ سعد بھی ہث کا اتنا پکا اور قانون کا اتنا باہر تھا کہ عدالتوں کو مانے بغیرنہ بنتی۔ اس کی قانوئی قابلیت کا اتنا چ چا ہوا کہ حکومت نے ۱۸۹۱ء میں سعد کو مصرکا قاضی مقرر کر دیا۔ اب بج کی حیثیت میں بھی سعد کی محنت اور لیادت مخالفوں سے، بھی خراج تحسین وصول کرنے گی۔ میں بھی شعد کی محنت اور لیادت مخالفوں سے، بھی خراج تحسین وصول کرنے گی۔ اس کے قانونی نکات اور توضیعات کو بیزی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے لگا۔ سعد کا قانونی ذوق طافطہ ہو کہ چالیس بیس کی عمر میں جدید آئین اور بین الاقوای قانون سکھنے کا شوق چرایا۔ بیرس جا کر

فوانسیی زبان سیمی اور از سرنو قانون پڑھ کر اتمیازی درجہ حاصل کیا۔ وزیرِ تعلیم

سعدز غلول کی انتقاب پند طبیعت ایوان وزارت میں بھی کار فرما نظر آئی
ہے۔ جب کا ۱۹۰ میں سعید غلول وزیر تعلیم مقرر ہوا تو وزارتی روایات کو
جہوریت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وزیروں کو یہ جراًت کمال کہ فدیو معرے کوئی
حق بات کمہ سکیں۔ سعد نے قلمدان وزارت سنجالتے ہی ود سمرے وزیروں پر
جہوری رنگ چڑھانا شروع کیا۔ انہیں آزادی ضمیر اور حربت رائے کا درس دیا۔
اس کی بلند آواز اور زور خطابت سے ایوان وزارت کو بختے لگا۔ اس کے جدید
انکار اور ترتی پند خیالات نے وزیروں کی آگھوں سے قدامت پندی کے پردے
انکار اور ترتی پند خیالات نے وزیروں کی آگھوں سے قدامت پندی کے پردے
افکار اور ترتی پند خیالات نے وزیروں کی آگھوں سے قدامت پندی کے پردے

جب سعد نے وزارت تعلیم کی باک دور ہاتھ میں کی تو مصطفیٰ کامل پاشا کی تحریک دوروں پر تھی۔ شوریدہ سری اور بے راہ ردی طلبا پر سوار تھی۔ سکولوں اور کالجول کا نظم و نس درہم برہم ہو چکا تھا۔ سعد نے اپنی ہر دلعزیزی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طلبا پر اثر ڈالنا شروع کیا اور حکت عملی سے کام لے کر تعلیمی اداروں کے نظم و نس کو پھرسے قائم کرویاہے

وزیر تعلیم کو ایک اور اہم مسئلہ ور پیش تھا۔ سعد کے عمد وزارت سے پہلے مصریس بہت سے مفایین انگریزی ذبان میں پڑھائے جاتے ہے۔ بالخصوص اعلی فنی علوم۔ یہ طالت اور عملی زبان کی سمپری دیکھ کر سعد کی رگ حمیت پجڑک امنی اور اس کا معری خون جوش میں آگیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ عمل زبان کے دامن کو تمام علوم و فنون سے اس طرح مالا مال کر دیا جائے کہ پھر سمی استاد اور طالب علم کو عملی زبان کی تنگی دامان کا گلہ کرنے کا موقع نہ مل سیا۔ اس سعد کا شاندار کارنامہ یہ ہے، کہ اس نے مختلف علوم و فنون کی اس سلے میں سعد کا شاندار کارنامہ یہ ہے، کہ اس نے مختلف علوم و فنون کی سلم ترجوں اور تھنیفات و تالیفات کے انبار لگا وسیار اور عملی زبان کو زرید تعلیم قرار دیا۔

معد کا ایک عظیم الشان کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے عمد وزارت میں معمری طلباکو اعلی تعلیم کے حصول کی خاطر ورپ کی مختلف ہوئیورسٹیوں میں جھیجنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسول میں مصرکے تعلیمی اداروں اور ذمہ دار عمدوں اور تحکموں میں مغرب کے قارع التحصیل لوگ برسم افتزار نظر آنے گئے۔ اس جدید تعلیم یافتہ گروہ نے معروں کے عادات و اظاتی اور مزاج و میلان کو شاخت اور معاشرت کے اعتبار سے مانچوں میں کچھ اس طرح و حالا کہ معری تعلیم شافت اور معاشرت کے اعتبار سے دنیا کے مہذب ممالک کی صف اول میں شامل ہوگیا۔

## جمعیت تشریعی کی رکنیت

"جمعیت تشویعی" پارلین کا آیک ناتص چربہ تھی۔ اس جمیت کو بہت سے حقوق عاصل ہے۔ اور بالخصوص نیکسول کے معالمے میں دائے دینے کا جی بہت سے حقوق عاصل ہے۔ اور بالخصوص نیکسول کے معالمے میں دائے دینے کا جی بہت ہی۔ آئم تھا۔ لیکن حکومت کے طرز عمل اور ارکان جمیت کی سرو مری اور جمود نے ان تمام حقوق کو گلاستہ طاق نسیان بنا رکھا تھا۔ سعد نے جمیت کا رکن فتخب ہوتے ہی اس کے حقوق و فرائش کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ارکان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا حکومت کی غللت شعاریوں اور جمیت کی کو آبیوں کا پروہ چاک کر وا۔ سعد کی کوششول سے جمعیت میں آیک حرکت پیدا ہو گئی۔ اب سعد کی تافیق و عبد اس کا برہ عرض وجود میں آئی تو سعد اس کا جائزہ معرض وجود میں آئی تو سعد اس کا نائب صدر فتخب ہوا۔

## نظر بندى

میلی جنگ عظیم اپنی ہولناکیوں اور جاہ کاربوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ مصری عوام اور بالضوص کسان اس کے بوتھ تنے بری طرح دب گئے۔ عسکری قانون کی مختیوں کے بیش نظر تمام قومی تحریکیں نلتوی کر دی گئیں۔ نومبر ۱۹۹۸ء میں اس مصری قائد کی زندگی میں ایک نے باب کا اضافہ کیا۔ حریت وطن کے جذبات ے سرشار سعد مصر کی ایک تحریک آزادی کا علمبردار بن گیا۔ مصرے انگریزوں
کے نکل جانے کا مطالبہ کرنا ہی تھا کہ ایوان حکومت میں ایک تملکہ بچ گیا۔
تحریک آزادی کو کچلنے کے مشورے ہوئے گئے۔ ۲۳ برس تک بے لوث خدمت
کرنے کے بعد وطن دو تی اور انگریز دشنی کی پاداش میں بوڑھے سعد کو ۱۹۱۹ء میں
پر ایک مرتبہ ساحل نیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ وہاں سے بالنا جانے کا حکم طاب
مصریوں نے زبردست احتجاج اور مظاہرے کیے تو نظر بندوں کو اجازت مل گئی کہ
مصریوں نے زبردست احتجاج اور مظاہرے کیے تو نظر بندوں کو اجازت مل گئی کہ
کویس نے بیرس پنچیں اور حلیف حکومتوں کی مجلس کے سامنے اپنا وفتر شکایت
کویس سعد اپنے ساتھیوں سمیت بیرس پنچا تو ساسی طالت بالکل ناسازگار ہو

آزادي اور جلاوطني

ائریز دیکیے چکا تھا کہ مصری عوام کے جذبات سے کھیلنا آگ اور خون سے کھیلنا ہے۔ انگریز دیکیے چکا تھا کہ مصری عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے۔ انگریز دیروں نے ہر چند منصوبہ بازی کی 'کین کوئی صورت بنتی نظر نہ آئی۔ بالا خر وہ وطن ووستوں کے ساتھ سمجھونہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سعد اپنے افروش سمیت وطن پہنچا۔ تحریک حریت پہلے سے بھی زیادہ زوروں پر تھی۔ آزادی کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے سعد کی قیادت میں ''وفد پارٹی'' بنائی گئی۔ اوھر مصر کے عوام کی آواز کے سامنے انگریز کو جھکنا پڑا۔ مصری حکومت کے نمائندوں کے درمیان اختلاف کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گئے۔ انگریز نے از سرنو جر واستبداد کی روش اختیار کی ۔ سعد اور اس کے چند ساتھیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ملک میں بے چینی اور برجہ گئی۔ مجبورا '' جلا وطنوں کو واپس مصر بھیجنا پڑا۔ اس ملک میں بے چینی اور برجہ گئی۔ مجبورا '' جلا وطنوں کو واپس مصر بھیجنا پڑا۔ اس خوت مصری کی وزارت کی قیادت شروت پانٹا کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ایک محل دستور ساز قائم کر دی آگ کہ ملکی دستور ساز قائم کر دی آگ کہ ملکی دستور کا مودہ تیار کیا جاتھ میں تھی۔ اس نے ایک

سعد مصر دانس آیا تو نے وستور کی بنا پر انتخابات شروع ہونے والے تھے۔ وفد پارٹی کو انتخابات میں بری کامیابی حاصل ہوئی۔ سعد کو ملکی دستور کی اصلاح کا موقع مل گیا۔ ۱۹۲۲ء میں سعد نے اگریزوں سے سمجھوتے کی گفتگو کے

#### Marfat.com

لیے تاری شروع کی۔ جب سعد الدن پہنیا تو مسر میدانلذ کی وزارت فے استخابلات کی تاریوں میں معرف تقی اس لیے یہ مشکو نہ ہو سی۔ جب سعم والین آیا تو کی ایک ناخ محکوار ساس واقعات پیش آ گئے جن کی وجہ سے معری تحریک آزادی کو زیروست و معالاً۔

معرکا یہ مردلعزیز رہنما ۲۴ اگت ۱۹۲۵ء کو اس جمان فانی سے بیشہ کے لئے رخصت ہوا۔

سعد خویول کا مرقع تھا۔ اقلیم سیاست کا تاجدار میدان محافت کا شہوار اور فن خطابت میں نازش روزگار تھا۔ تدرو حکت اس کے غلام سے۔ خلیق اور متواضع اتنا کہ مخت ترین مخالف بھی سعد سے مل کر بیشہ کے لیے اس کے اخلاق کا گرویرہ ہوجا تا تھا۔ پرانی وضع کے لوگ اس پر ناز کیا کرتے اور کما کرتے شے کہ قدیم تعلیم نے سعد جیسا بلند ہمت اور بالغ نظر محب وطمن پیدا کیا ہے۔ بے پناہ معروفیتوں کے باوجود سعد کو انگریزی اور جرمن زبان سکھنے اور پڑھنے کا بہت شور تھا اور ان کے مطالعہ کے لیے وقت ضرور نکائی تھا۔

سعد کی زندگی کا ایک ولچیپ پہلو یہ بھی ہے کہ وطن کے مفاد کی خاطروہ جر قوم کی طرف تعاون کا باتھ برسانے کے لیے ہروقت تیار نظر آتا ہے۔ جب تک ملکی اور قوی مفاد وابستہ ہے۔ وہ وشنول کا بھی دوست ہے، لیکن جو نمی ملک کا مفاد خطرے میں نظر آیا۔ سعد کی دوست اور تعاون سب ختم۔ لارڈ کرد مرجیسا انگریز مرب 1944 میں اپنے ایک سیاسی کمتوب میں سعد کے تعاون اور دوستی کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اسے بری قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کی نظر میں خار بن کر کھنکنے لگا۔)

اسے عورتوں کی عرت و حرمت اور قدرو منزلت کا برا خیال رہتا تھا۔
ایک وقعہ معد ایک طالب علم کو تحصیل علم کے لیے بورپ بھیجنا جاہتا تھا۔ اسے
طاقات کے لیے بلا بھیجا۔ ووران گفتگو میں اسے معلوم ہوا کہ طالب علم شادی
شدہ ہے۔ بوچھا میاں خود تو بورپ جا رہے ہو۔ بیوی کاکیا انتظام کیا ہے؟ اس نے

ررا کہ اس فاسٹر بورپ مسور ترویا۔
ازدداجی زندگی اور بیوی سے متعلق سعد کا ایک خاص زاویہ نگاہ تھا۔ اس
نے خود عمر بھر ایک بی بیوی پر اکتفا کیا۔ مشہور معری وزیر مصطفیٰ فئی پاشا کی بیٹی
سے شادی کی 'جو صفیہ زغلول کملائی اور معربوں کی محترمہ "بی امان" کے لتب
سے مشہور ہوئی اور مرتے وم تک اس وفاداری کو بڑی استواری سے نبھایا۔

# قائم بك ين أزادئ خوانين صركا پيغامبَر

انیوس مدی عیسوی کی مصری عورت اپی جالت اور توہم پرتی کی وجہ سے
انسانیت کے حسین چرے پر ایک بدنما داغ تھی کیان قاسم المین کی کوششوں سے آج
مصری خاتون انسانی شرافت و آبئدگی کی حال ہے۔ وئیا کے متدن اور مہند ہوت ترین ملکوں
کے مقابلے پر مصری عورت آج کمی اعتبار سے بیچھے نہیں ہے۔ زندگ کے ہرشیعے میں وہ
مردوں کے برابر کی شریک اور ساتھی ہے۔ اس کا علم و ہنر عشل و وائش ندگی کی تک و
دو وین و سیاست میں ذوق و دلچی انسانی معاشرے کی اصلاح کا جذبہ خدمت خلق کا
شوق فرشیکہ خاتون مصر ہر اعتبار سے قابل رشیک اور لائق تعریف ہے۔ مصری صنف
شوق فرشیکہ خاتون مصر ہر اعتبار سے قابل رشیک اور لائق تعریف ہے۔ مصری صنف

#### قاسم كأخاندان

قاسم المن آستاند کے اوٹی طبقہ کے ایک خاندان کا چٹم و چراغ تھا۔ اس کا باپ
المین بک کردوں کے معزز اور مشہور سرواروں میں شار ہو تا تھا۔ جب حکومت ترکیہ اور
کردوں میں اختلاف روفما ہوا تو قاسم المین کے والد کو نظر بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں وہ اسلیل
پاٹنا کے حمد حکومت میں مصر آ پہنچا اور مصری فوج میں شامل ہو کر اوج ترتی پر جا پہنچا۔
المین بک نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ابراہیم پاٹنا خطاب کے بھائی احمد بک خطاب کی
لوکی سے نکاح کر لیا۔ مصری خوا تین میں بیداری پیدا کرنے والا تاسم المین ان کا برا الوکا ب
جو ۱۸۵۵ء میں بیدا ہوا۔

## بحيين اور تخصيل علم

قائم این کی زندگی میں کوئی فیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ معزز طبقے کے بدے
بدے رئیسوں کے بچل کی طرح قائم کا بھین شروع ہوا اور اس کی تعلیم و تربیت مصر کے
مرکاری مدارس میں ہوئی۔ ایترابی سے قائم بینا ذیبین شروع ہوا اور اور ہونماز طالب علم تعلہ
جب تعلیم سے فارغ ہوا تو حکومت مصر نے وظیفہ دے کر علم کے لیے فرانس بھیج دیا۔
وہال قائم نے قانون میں اعلیٰ سند حاصل کی۔ جب ۵۸۸ء میں فرانس سے وطن واپس آیا
تو حکومت نے قانون میں اعلیٰ سند حاصل کی۔ جب ۵۸۸ء میں فرانس سے وطن واپس آیا
مشر اعلیٰ بن کیا۔ دوران ملازمت قائم نے بری شدی اور محنت سے کام کیا۔ اپنے پرائے
مشر اعلیٰ بن کیا۔ دوران ملازمت قائم نے بری شدی اور محنت سے کام کیا۔ اپنے پرائے
سب اس کی دیانترارای وحیت فکر اور آزادی رائے کا اعتراف کرنے گا۔

ذائهٔ طالب علی سے قاسم شرم و حیا کا پیکر ہونے کی وجہ سے برا ممتاز تھا۔ جب پروان چرحان چرحان چرکیا تھا پروان چرحان و بد وصف عزت نفس پیدا کرنے بیں برا میر و معاون بھابت ہوا۔ پس پچرکیا تھا عزت و آبد کا جنون ہروقت اس کے سرپر سوار رہتا۔ زندگی بحراس نے رائے کی آزادی کو جہیں کھویا اور حس انقاق کی کرشمہ سازی کئیے، کہ کبھی اسے ذات و توہین سے دوجار نہ ہونا پڑا۔ اس کردار کا لازمی اور نفسیاتی جتیجہ یہ ہوا کہ قاسم نے مغیر کی آزادی اور فکر و خیال کی حربت کو ہر قیت پر قائم رکھائے

تحریک آزادی کاپس منظر

۱۸۹۲ء میں "دوق دار کور" نے ایک کتاب بینوان "المعربون" فرانس سے شائع
کی- اس کتاب میں معری عور تون مرددن " بچل اور بو ڈھوں کو خوب ہی رگیدا اور ہر قتم
کی اخلاقی اور اجتاعی برائیاں ان کی طرف منوب کیں۔ معرکے لوگ اس کتاب کی وجہ
سے بڑے آئی زیریا ہوئے۔ قاسم الین بھی مکئی تعصب کی بنا پر اپنے دو سرے معاصرین
کی طرح بہت بر فرو خنہ ہوا۔ چونکہ بڑا حماس تھا اس لیے اس نے فورا" جواب لکھتا
شروع کردیا چنانچہ چند میمنوں میں قاسم نے فرانسی زبان میں دوق دار کورکی کتاب کی

ترديد لكد كراني وبني تسكين كاسلان مياكرليا محروه فرانس مين ره چكاتما اور انقلابات كي وجد سے فرانس کے لوگول میں نمایاں تبدیلیاں آچکی تھیں۔ ان لوگول کے ذہن و دماخ بت زیادہ ترقی یافتہ ہو مچکے تھے۔ اس فرانسیں احول کابیہ اثر ہواکہ قامم کو فرانسیں کی تلخ نوائی میں مچر حقیقیں مضر نظر آئے لگیں۔ یمی وجہ ہے کہ قاسم اپنی اس تردیدی کماب میں ایک مقام پر مصری عور توں کو نخاطب کرتے ہوئے سے کہنے پر مجبور ہو گیاتہ " یہ بات بزی افسوسناک ہے کہ معری عور تنی تعلیم سے بالکل کوری ہیں-

تربیت اولاد اور مفاد وطن کے پیش نظر تعلیم نمایت لازی ہے۔ ہماری خواتین کو زبور تعلیم سے آراستہ ہونا جا ہے " کیونکہ اس کے بغیر حقیق تربیت کے اہم فرض سے حدہ برا ہونا تطعا فیر مکن ہے اور صحح تربیت کی عدم موجودگ یں وطن كامستقبل روشن نهيس موسكتكيف"

ملتھ بی اس نے یہ اعتراف مجی کیا کہ مشرقی عورت مغربی عورت کی نسبت بہت ہیں ماندہ ہے ملین اس کی ذمد داری زہب اسلام یا معری رسم د رواج پر عائد حمیس کی جا ستی۔ اس انحطاط كاباعث محض جمالت باور تمذيب كافتدان

تحريك بيداري كاببلا دور

بعد میں قاسم امین کو اس بات کا یقین ہو گمیا کہ تردید لکھ کر اس نے ایک دفاعی کاروائی تو کر دی ہے الین معری خواتین کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ انجی تک بالکل تھنے م يحيل ٢٠ چنانچه دد برسول تك وه اس بهلو برغور و كلركرنا را اورجو كهم مختلف الل كلر نے عورتوں کی تعلیم اصلاح اور آزادی کے بارے میں لکھا تھا اسے پڑھتا رہا۔

چانچہ ۱۸۹۹ء میں قاسم نے آزادی نسوال کے موضوع پر "تحریر الرأة" کے نام ے ایک معرکہ آوا کتاب لکھی۔ یہ کتاب معرکی اجناعی اور سابی تاریخ میں ستک میل کا محم ر کھتی ہے۔ اس کاب کے دیاہے میں مصنف نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا ہے: دهي ان لوگون مي سے جيس بول جو ائي اميدول ادر آرزول كو بت جلد پورا ہوتے دیکھنے کے خواہشند ہوتے ہیں۔ میرا نظریہ تو یہ سے کہ تحریمیں

آہت آہت بنی ہیں۔ تبدیلی اور انتلاب امنوں اور قوموں میں یکا یک پیدا نہیں ہوا کرنا۔ اس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اصلاح اور بیداری کے دروازے پر وستک دے دی ہے اور میں تقین رکھتا ہوں کہ مجموعی حقیت سے امت پر اس آواذ کا گرا اثر پڑے گا۔ میں نے یہ کام اصلاح اور جھالائی کی فاطر شروع کیا ہے۔ آگر تیک بینی کے باوجود مجھے فلطی مرزد ہوئی ہے تو میں معانی کا فوائنگار ہوں اور آگر میں اپنی رائے میں رائی اور سچائی پر ہوں 'جیسا کہ بھے تقین ہے تو بحر طلبا اور حق پرستوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول و عمل سے میرے خیالات کی آئید کریں۔"

قاسم اہین نے کتاب کا ایک چوتھائی حصہ پردہ کے روائ کی نذر کر دیا ہے۔ خواتین مصرین پردہ کے موضوع پر بڑی مشرح ویسط سے بحث کرتے ہوئے ایک مقام پر وہ رقطوا نے: "اکثریہ کما جاتا ہے کہ عورت کی تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کی شخیل محکی چار دیواری کے اندر ہو عتی ہے "طالخ کہ یہ خیال بالکل غلا اور ظاف واقعہ ہے۔ عورت اپنا پردہ اور برقع برقرار رکھ کر مردوں کے مقابلے پر تعلیم و تحقیق کے میدان میں بوری کامیانی حاصل نہیں کر عتی۔ پردہ عورت کو ایک نگ وائرے میں قید کر دیتا ہے اور کا کانات کو دیمھنے 'سنے اور جانے ہے کہر عروم رکھتا ہے۔ عالم حیات میں فکر و عمل اور ویکر علی تراس بیچاری تک کانات کو دیمھنے 'سنے اور جانے ہے کیر عروم رکھتا ہے۔ عالم حیات میں فکر و عمل اور ویکر علی میں ہو عتی۔ اگر کوئی چیز اس بیچاری تک براہ داست اس کی رسائی نہیں ہو عتی۔ اگر کوئی چیز اس بیچاری تک برابر کی شریک ہو گرف اور "منے شدہ صورت ہیں۔ جب تک وہ ذندگی کے تمام کاروبار میں برابر کی شریک ہو کرذاتی میل جول اور مشاہرہ و تجربہ سے کا کات کو اپنی آنکھوں سے مانظہ برابر کی شریک ہو کرذاتی میل جول اور مشاہرہ و تجربہ سے کا کات کو اپنی آنکھوں سے مانظہ برابر کی شریک ہو کرذاتی میل جول اور مشاہرہ و تجربہ سے کا کات کو اپنی آنکھوں سے مانظہ برابر کی شریک ہو کرذاتی میل جول اور مشاہرہ و تجربہ سے کا کات کو اپنی آنکھوں سے مانظہ نہیں کرے اور کانوں سے نہ سے ناس وقت تک وہ علوم و معارف سے پوری آگائی کارعوئی نہیں کرے ہیں۔ "

اس طرح قاسم اثین نے نکاح اور طلاق کے بارے میں اپنے خیالات کا اظهار کرتے ہوئے حکومت مصر کو مشورہ دیا کہ وہ اس حسمن میں بھی پچھ پابٹریاں عائد کر دے ساکر ایک مرد بهت می یویاں کرکے ان کی زندگی اجیرن نہ کر دے اور طلاق اتنی آسان اور

ی نہ رہ جائے۔ تحریک کارد عمل

قاسم امین کی کمک "تحریر الرأة" نے ملک میں اتنی زیردست بلچل پیدا کردی که کم و بیش ایک برس تک معری عوام اور علاقمام سیاسی اور اجهای مسائل کو فراموش کرکے اس کمب بیچھے ہو گئے اور بید دقت کا اہم ترین مسئلہ بن گیا۔ روزناموں اور ماہناموں میں قاسم امین بر خوب نے وے ہوئے گئی۔ اس کے خیالات و افکار کی پر زور تردید کی گئی۔ اس کے خیالات و افکار کی پر زور تردید کی گئی۔ اس کے اخلاق کو معرض بحث میں لایا گیا۔ اس کی عزت پر ہاتھ والا گیا۔ بعض انہا پند مامیان پردہ نے اس کے خلاف باقاعدہ محلة قائم کرکے پردہ کی جمایت و ترویج کے لئے خاص ماہیان پردہ نے اس کے خلاف باقاعدہ محلة قائم کرکے پردہ کی جمایت و ترویج کے لئے خاص ماہیان سے جاری کے۔ اس کا متیجہ سے ہوا کہ ارباب، اختیار اور ارکان حکومت نے بھی قاسم امین سے بیزاری کا اظہار کیا اور غد ہو عباس نے اسے وی اور اظلاقی مجرم قرار دے کر

اس تمام شوروغل اور احتجاج و خالفت کے بادجود ہوا وہی کچھ جو قاسم امین نے کما اور جس کی طرف اس نے جمہور کو دعوت دی حقی اللہ بقول ڈاکٹر محمد حسین ہیکل آگر آج قاسم امین دنیا میں واپس آگر خواتین معر کو دیکھے تو وہ اپنی دعوت سے دست بدار موجائے۔ ڈاکٹر ہیکل کا سے کہنا ہے کہ قاسم کا وہ متصد نہ تھا جو پکھ کہ ہو رہا ہے۔ وہ تو عورتوں کو گھر کی چاددیواری سے ثکال کر ملک و ملت کے لیے منید بنانے کی فاطرانہیں ویرتوں کو گھر کی چاددیواری سے ثکال کر ملک و ملت کے لیے منید بنانے کی فاطرانہیں زیور تعلیم سے آواستہ کرنا چاہنا تھا اور بس ہ

یروسل قاسم ابین اپنی دعوت میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اس کی کامیابی کا رازیہ تعا
کہ وہ جرموالے میں بوی چھان بین کرتا۔ ہرچیز کا خالف اور موافق پہلو دیکھتا۔ رائے قائم
کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لیتا تھا۔ جب اسے بھین ہو جاتا کہ یہ طریق کار
دست ہے اور وطن و قوم کی نجات اسی طریق پر کاریم ہوتے میں مضمرہے تو پھراس چیز کو
بھین محکم کے ماجھ جہور کے ماضے رکھتا۔ چنانچہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی
کرنے و جھرا الراق سے دیاہے میں لکھتا ہے:

دومیں جم حقیقت کے چرے سے پردہ اٹھا رہا ہوں میں اس پر ایک مدت سے خورد فکر کر رہا تھا۔ میں اس کے جر پہلو اور گوشے پر سوج بچار کیا۔ مخلف زادیوں سے اس کی خویوں اور برائیوں کا ناقدانہ نظر سے جائزہ لیا۔ اب میرا یقین محکم بلکہ ایمان کال بن گیا ہے۔ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نمیں ہے کہ جمہور کے سامنے لایا جائے۔ "
تیس ہے کہ اس سوج اور فکر کے نتیج کو جمہور کے سامنے لایا جائے۔"

تحريك كادو سرادور

ادهر شور و شركاب عالم ب اور ادهر معرى عورول كى آزادى و حرمت كاعلمبردار بيت سكون اور اطبينان سے ائى منزل كى طرف قدم اٹھائے چلا جا رہا ہے۔ اس كى تك و دو ميں كوئى فرق نيس آئے بيا۔ وہ ائى كوششول بيس پہلے سے زيادہ انهاك اور محنت كے ماتھ معروف ہے۔ چنانچہ ۱۹۹۱ء بيس قاسم المين نے دو سرى كتب جديد عورت كے موضوع پر "الرأة الجديدة" كے عوان سے شائع كردى۔ اس كتاب كو اپنے دوست زهيم معرصعدز غلول كے نام سے منسوب كيا اختلاب كے الفاظ لما خطر ہوں:

"اپ دوست سعدز غلول کے ہام

وميس نے تيرے بهلو ميس چائے والا دل موچنے والى عمل اور كر كررنے والا عزم و اراده يا<u>ن</u>

"تو نے مودت کا پیکرین کر میری جانب محبت کا ہاتھ برهایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ماری زندگی محرومی و بدیختی کی زندگی نہیں ہے " بلکہ زندگی میں پچھ شریں لحات اور میضی رسکی گھڑیاں بھی ہیں "محراس شخص کے لیے جوان کی قدر و قیت پچانے۔

جب کی محبت و الفت میاں بیوی میں ہو تو اس سے زیادہ شیریں اور پر لطف وقت میسر نہیں آسکا

''خوش بختی اور معادت و مسرت کا کی وہ بھید ہے جو میں اپنے ہم وطن مردول

ادر مورتول كوبتانا جابتا مول-"

قائم این نے "الراة الجدیدة" یل خالفرل کے تمام اعتراضات کو پیش نظر رکھ کر
اپنے دلاکل و برابین نوادہ وضاحت اور بے باک سے قلبند کیے۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ
پردہ علوم و معارف کی راہ میں بہت بڑی رکاوش ہے۔ اب کی مرتبہ اس نے ایک قدم
آگے برحایا اور صاف صاف کہ دیا کہ بردہ بربت اور وحشت کے زمانے کی یادگار ہے۔
اس نے بتایا کہ جس طرح سیاہ قام آدی گورے چٹے انسانوں کا قلام نیس رہ سکا۔ بالکل
اس نے بتایا کہ جس طرح سیاہ قام آدی گورے پٹے انسانوں کا قلام نیس رہ سکا۔ بالکل
ای طرح عورت قبل اور بردے کے اندر نہیں رہ سکن۔ آیک اور مقام پر دہ لکھتا کہ
محن برحنا لکھنا سکے لینے اور اجنبی زبائیں جان لینے سے عورت کی عقلی تربیت کی شکیل
نیس ہو سکتی۔ اس مقمد کے حصول شے لیے ضروری ہے کہ عورت علم طبعیات علم
تاریخ اور علم الاجتراع سے بھی بہرہ در ہوت

اس سلسلے میں قاسم امین نے خواتین معرکو دعوت دی کہ وہ مغربی ترذیب و تدن کو اپنا کر اہل مغرب کے طریق پر گامزن ہوں کیونکہ وہ سجستا تھا کہ مغربی اقوام تدن میں دو مری قوموں سے بہت آھے ہیں۔ قاسم امین کی ہے بھی رائے تھی کہ جب عورت عقلی تربیت میں پڑنے کار ہو جائے تو پحراسے فکرو عمل کی پوری آزادی دینی جا ہیںے،

قاسم ابین کو اس بلت کالیمین کال تماکه معربول کی نجات اور ترقی مرف ای صورت مین ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت مغربی انداز پر کریں

قاسم ابین کی دو مری کتاب کا بھی دہ دین حشر ہوا جو پہلی کا ہوا تھا۔ معرے ہر گوشے ہے اس کی مخالفت بیس آواز بلند کی گئی۔ پرائی وضع کے حامیوں نے دل کھول کر گلیے مندان کی مخالفت کی۔ طلاق کوشت ازدواج اور پروے کے موضوع پر خوب مضامین کلیے اکین قاسم ابین کس ہے مس نہ ہوائی

اصلاحی کوششوں کادائرہ عمل

قاسم این کا اجماعی و اصلاحی روگرام عورت کو جمالت اور ردے سے نجات دلاتے تک بی محدود نہ تھا کلکہ یہ تو ایک معمول می کڑی تھی اس بوے سلسلے کی جو ساجی

اصلاح سے متعلق قاسم المین کے ذہن میں موجود تھا۔ ۱۹۰۲ء میں قاسم المین اور معدز غلول کے مل کر ایک جدید یو نیورٹ کی واغ تیل ڈالنے کی تیاری کی۔ اس کی خواہش متی کہ اس فی جامعہ کو مغربی یو نیورٹی ملک کے علم فی جامعہ کو مغربی یو نیورٹی ملک کے علم و ادب 'اخلاق و اطوار اور عام زندگی میں انتقاب عظیم کا چیش خیمہ چارت ہو 'محرافوں کہ موت نے اے مملت نہ دی اور جامعہ معربہ کے قیام سے صرف چند ماہ چشرا سے دنیا کو جھوڑتا پرا۔

نئ يونيورشي كامقصد

جب قاسم الثن جامعہ مصریہ کی تاسیس و تغییرے تمام انتظامت مکمل کرنے میں کامیاب ہو سمیا۔ تو ایک تقریب میں حسن باشا ذاید کے مکان پر یونیور ٹی کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے دوران تقریر کہا:

"المارے آباد اجداد نے مقدور بحروطن کی خدمت سرانجام دی۔ وہ قوموں سے نبرد آذبادوئے۔ انہوں نے ملوں کی تنظیری الکی میں سناکہ ان بزرگول نے حب وطن پر غودر نخوت کا اظہار کیا۔ بمیں بھی چاہئے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر باتوں سے نہیں بلکہ اینے عمل سے حب وطن کا شوت دیں۔"

"جمیں ایسے علم کی ضرورت ہے جمیں جے سرکاری ملازمتوں کا ذریعہ سمجھا جائے۔ ہمیں ایسے طالب علموں کی ضرورت ہے جو علم و فن کی تخصیل محض علم و فن کی تخصیل محض علم و فن کی خطیل محض علم کی حقیق محبت جاگزیں ہو۔
اجمیں ایجاد اور اکتشاف کا شوق بے چین رکھے۔ مغربی ممالک کی طرح وہ علوم و فنون اور فلفہ و سائنس میں یکائے روزگار قرار دیے جائیں۔ ہماری ہی آرزو ہے کہ علم کے ہر شجبے میں ہمارے ہاں کم از کم آیک وہ ایسے بلند پایہ قاضل اور عالم ہوں جن کے الفاظ تطعی سمجھے جائیں۔ جن کی بات اسپے خاص شجبے میں عالم ہوں جن کے بات اسپے خاص شجبے میں مارے بائری کی قابل ان کی جنبش لب کی منتظر

رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹی اوغورش کے دریعے اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ایک عمدہ نمونہ پیش کر کے اپنے ملک کے وقار و عرت اور شرت و نیک مای کو چار چاند لگا دیں۔"

ترقی پیندر جمانات

قاسم این اس بات کا برا خواہش مند تھا کہ عربی ذبان کو اور زیادہ ہرولعزیز بنانے
کے لیے اس میں آسانی اور سمولت پیدا کردی جائے۔ اس بارے میں اس کی دائے یہ تھی
کہ عربی زبان پر صدیاں گرر چی ہیں محراس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ یہ اپنی جگہ
پر جادہ ہے۔ اس نے ترقی کی جانب ایک قدم بھی تو نہیں اٹھایا۔ اس کے مقابلے پر یورپ
کی زبانوں نے بیری تبریلیاں قبول ہیں اور جوں جول مغربی زبانوں کے اویب اور عالم ترقی
کرتے چلے گئے ہیں وہ زبائیں بھی آگے کی جانب قدم اٹھاتی چلی سکیں۔ آج وہ زبائیں
سمولت وضاحت با کھین اور تیزی و پھرتی کے اقتبار سے بھترین نمونہ تصور کی جاتی ہیں۔
سمولت وضاحت با کھین اور تیزی و پھرتی کے اقتبار سے بھترین نمونہ تصور کی جاتی ہیں۔
اٹھن کی آرزو تھی کہ عربی زبان کو آسان بنا ویا جائے۔ اس حمن میں اس کی تجویز یہ تھی کہ
الفاظ کے اعراب لین آخری آوازیں نظر انداز کر دی جائیں اور فقرے کا آخری ترف
الفاظ کے اعراب لین آخری آوازیں نظر انداز کر دی جائیں اور فقرے کا آخری ترف

وه ادب میں مجمی تبدیلی ادر انتلاب پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش نتمی کہ ادیب عمدہ خیالات' جدید تعبیرس' نئی قدریں اور نے اسلوب نگارش تلاش کریں۔ نیا فکر و اوپ

حقیقت بد ہے کہ قاسم این کی دونوں کماییں صرف عورتوں کی تعلیم و تربیت اور آناوی و حریت تک بی محدود نہ تھیں ایک ان میں ایک ایسے فکر و ادب کی طرف وعویت رموجود ہے۔ جس سے معری لوگ پہلے بالکل فا آشا تھے۔ ان کمایوں میں سرزمین شکل ہے باشندوں کو مغربی روانیت سے مہلی مرتبہ روشاں کرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی طبیعت ، کے نازک تریں احساست میلانات اور خیالات کی تحلیل چیش کی گئی ہے اور قلب انسانی کی وارداتوں کا نئے علوم کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے۔

قاسم امین نے اپنی کابوں میں زندگی کو عبت و رحمت اور صلح و سلامتی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے نزدیک حیات انسانی میں محبت سے زیادہ حسین و جمیل اور کوئی تصور مردود نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان زندگی کے حسن و جمال 'خوبصورتی اور رعنائی سے پوری طرح بہو مند ہو۔

قاسم این کا خیال ہے کہ حسن و بھل اپنی رعنائیوں سمیت عورت کی ذات میں مجمد بن کر سایا گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ موسیق مصوری بت تراثی اور فنون جیلہ کے دو سرے شعبے سب کے سب اے برے مجب بیں اور اس کے نزدیک ان تمام فنون کا سرچشمہ عورت کی ذات ہے۔

،

قاسم ابین کے نزویک بال زیم کی کئی دینت ہے اور محبت زیم گی۔ وہ محبت کو انسائی زیم کی روم بھی اس سے زیم کی رومائی غذا قرار دیتاہے اور کہتا ہے کہ انسان زیم کی کمی دور بیں مجمی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا میہ بھی کہتا ہے کہ عشق و محبت انسان کی قدرو قیت میں اضافہ کردیتا ہے۔

وہ کماکر تا تھا کہ صنفی اختاف اور قاضوں سے قطع نظر مرد اور عورت میں کوئی دوجاتی فرق اور نفیلت نمیں۔ وہ دیات داری سے محسوس کرتا ہے کہ عورت کا حس و جمال انسانی سعادت اور بھلائی کا موجب ہے۔ اس کے خیال میں محبت اس محرک احساس کا عام ہے جو ایک نفس انسانی پر عالب آکر دو مرے نفس سے میل جول پر مجبور کروتا ہے۔ وہ سجمتا ہے کہ عبت ایس آگ ہے۔ نہ تو کوئی فاصلہ اور بعد اسے بچا سکتا ہے اور نہ قرب و نزد کی اس کو فصفرا کر عتی ہے، بکہ آتش فاصلہ اور بعد اسے بچا سکتا ہے اور نہ قرب و نزد کی اس کو فصفرا کر عتی ہے، بکہ آتش عشق برآن زیادہ بحراتی ہے۔ مجبوبہ کی آنکھوں پر ایک نگاہ غلط انداز دل کو خوشی و مرت سے بحروج بیں۔ م

یا یو که وہ یادلول یا پر عمدال پر سوار ہو کر آسیان کی باشدیول پر پرواذ کر رہاہے۔ قاسم اہمین، می محتا تھا کہ حورت کو جمالت اورپروے سے قبلت دلا کر انسانیت کی سعاوت و خوش مصیب اور جملائی کا صحح طور پر موجب بنا ویا جائے کیونکہ اس کی رائے میں عورت انسانیت کا دل ہے۔ یہ ورست ہو جاتے تو سادی انسانیت ورست ہو جاتی ہے اور ممذب و شاکست اور تعلیم یافتہ عورت ہی ملت کی بیداری اور تبدیلی میں محمد معادن ہو سکتی ہے۔ شرستی عدالت پر

چھوٹا قد عور ا چلا جم محمدی رتگ قاسم ابین برا کم کو ماست محفتار ندر اور بے باک آوی قعلہ جروفت سوج و بچار بیں منهک رہتا۔ قانون پر بزی وسیع نظر تھی۔ فلف ابتماع کا خوب مطالعہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے غور و فکر کی وجہ سے محکہ عدالت بیں بھی خاص شہرت رکھتا تھا۔ فیصلہ سائے سے پہلے ہر محاطے کا قانونی پہلو دیھتا۔ صالات کا پورا جائزہ لیتا۔ قاسم ابین کما کر تا تھا کہ گزاہ اور جرم کی اصلاح کا مرف میں ایک ورید ہے کہ جمرم کو معاف کر دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ برائی کی سزا نہیں ہوئی چا ہین کیونکہ اس جمرم کو معاف کر دیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ برائی کی سزا نہیں ہوئی چا ہین کیونکہ اس کا مقصد اصلاح ہے۔ وہ جیمتا تھا کہ برائی میں دالت کا فیصلہ سننے کے بجائے کا مقصد اصلاح ہے۔ وہ بیشہ بید کوشش کر تاکہ دونوں فریق عدالت کا فیصلہ سننے کے بجائے۔ آئیں جی انسان اور عدل کا ترازہ ہاتھ جی سے کر مسلح کر لیں۔

طلبائ رومانىيە كادفد

اپریل ۱۹۰۸ء میں روائی کے طالب علموں کا ایک وقد مصر پنچا۔ اس وقد میں کیم الرکے سے اور کچھ افزیل ۱۹۰۸ء کو ایک انتقال کرتے ہوئا الربی ۱۹۰۸ء کو ایک تقریر کے دوران میں روائی کے طلبا کے علمی سفر کو برا سراہا۔ انہیں خوش آمدید کتے ہوئے اس بات کی آر دو طاہر کی خوش نصیبی کا بیدون ہمارے ملک کے حصد میں ہمی بہت ہوئے اس بات کی آر دو طاہر کی خوش نوجوان لؤکیاں ایک ساتھ بیٹے کر علم کی تحصیل کریں، آج جس طرح آپ دوش بدوش اس اجتماع کی روئن سے ہوئے ہیں۔ خدا

کرے کہ ای طرح معری طالبات مجمی معری طلبا کے ساتھ بیٹھ کر علمی و اوبی محفاول میں شرکت کرس۔

وفات

مصر کا میہ بونمار مختی فرزیر چوالیس پرس کی عمر میں ۱۲ اپریل ۱۹۰۸ء کو ایکا یک حرمت تلب بند ہو جائے ہے رائی ملک بقا ہوا۔ حقیقت تو میہ ہے کہ قاسم امین بوا مخلی ، وطن دوست اور قوم پرست تھا۔ مصر کی اجھاجی اصلاح کے لیے اس کی کوششیں بھی نظر انداز نہیں کی جائیں گی۔ (آبم اس حقیقت کو فراموش کرنا بھی بالانسانی ہوگی کہ اس کے خیالات پر مفرب اور اس کی آزادی کا براا اثر تھا۔ اگر وہ مصری عورت کو محس تعلیم جدید تتریب و ترین اپنانے کی دعوت دیا تو اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں مصری عورت کی جو دعوت دی اس نے اس کی ذات کو متازع نے بنا دیا ہے۔ مصری عورت کی جو دعوت دی اس نے اس کی ذات کو متازع نے بنا دیا ہے۔ مصری عورت کی مورت کی مورت کی مورت کی اس نے اس کی ذات کو متازع نے بنا دیا ہے۔ مصری عورت کی مورودہ آزاد ردی میں قاسم امین بک نے جو کردار اوا کیا وہ بیشہ محل نظر دہا ہے اور رہے گا۔.... مرت)

# مصطفے کال بایثا: تحریب آندادی کالمبرار

طکوں اور قوموں کے زمانہ غلامی اور بالخفوص تحریک حریت کے دوران میں عوامی لیڈروں کو بری اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مخلص اور نیک دل لیڈر قوموں کی تسمت بنا دیت ہیں۔ ان کے کارنامے آریخ میں سری حدث بن لکھے جاتے ہیں۔ مصری اس سے براہ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اے مطف کال جیسا مخلص اور پرجوش سای رہما اور عوامی لیڈر میسر آیا 'جس نے اپنی زندگ استخلاص وطن کے لیے وقف کر دی۔ جس کی زندگی کامتعد وحید صرف بیر تھا کہ مادر وطن کو دشمنوں کے بنج سے نجات والئے۔ معرر اگریزی تبلط قائم ہوتے ہی فیر کلی افتدار کے خلاف اضطراب و بجان کی ایک امربیدا ہوئی۔ جس نے و لمن دوست عناصر کو یج اکرنا شروع کر دیا۔ اس جماعت نے مفاد وطن کی حفاظت کا ذمه لیا، مر ایک وقت آیا که بیه تحریک مدیم ردمی اور مفرین ک مرگرمیاں وطنیت کی شاہراہ سے ہٹ کر اور میڈنڈیوں پر مرکوز ہو گئیں۔ مصطف کال نے اس تحریک کو دوبارہ زندہ کیا۔ معری تحریک آزادی میں عوامی لیڈر کی حیثیت سے مصطف كال بإشاكوجو بلند مقام حاصل موا وه كمي اوركو نعيب نه موسكا- أكروه عالم شباب میں اس دنیا کو خیریاد ند کد جاتا تو اے دنیا کی عظیم ترین مخصیتوں میں شار کیا جا آ۔ لعليم وتربيت

مصطفے کائل ۱۲ اگست ۱۸۷۱ء کو بمقام قاہرہ ایک خالص معری گرانے میں بیدا موا- چھ برس کی عمر میں مدرسے بھیج دیا گیا۔ ابھی بارہ برس کی عمر کو بہنچا تھا کہ والد کا سرایہ سرے اٹھ گیا۔ بھین ہی سے ذہات اور ہوشمندی کے آثار ہویدا تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں اس اور دو گرافعالت پائے۔
زمانے میں ایک اخیازی حیثیت حاصل ہو چک تھی۔ اختانات میں اول رہ کرافعالت پائے وریت فکر اور قوت بیان کی وجہ سے بڑا نام پیدا کیا۔ اس زمانے میں علی مبارک پاٹا وزیے تعلیم تھا۔ جب اس نے ہونمار مصطفح کال کی قصاحت و بلاغت طلاقت کسان قوت بیان اور آزادی افکار دیکھی تو کمہ اٹھا کہ یہ بچہ اپنے حمد کا امرؤ القیس ہوگا۔ اور وقت کا بہت برا انسان تھیرے گا۔

۱۸۸۹ء میں کالج کی تعلیم سے قارغ ہو کر درسہ حقوق لینی لاء کالج میں قانون کی تحصیل کے ایم کالے میں قانون کی سخصیل کے داخل ہو کیا۔ تاقون پڑھنے اور سکھنے کا انتا شوق دا منگیر ہوا کہ ساتھ ہی ایک فرانس کے شر ایک فرانسیس قانونی ادارے کے سقول میں شال ہونے لگا۔ بعد ازاں فرانس کے شر طولوز میں جاکر قانون میں اعلی سند حاصل کی۔ اس وقت مصطفے کامل کی عمرانیس برس کی میں ہیں۔

آزادی کی کہلی مہم

حسن انقاق كيئ كه مصطفا كال كو فرانسيى اسائده سے تانون پڑھ كاموقع المات الدونول فرانسيسول كے دل يس انگريزول كے ظاف نفرت و حقارت اور غيظ و فحف كاموقع الك طوفان موجزان تقال مصطفا جروفت انگريزول كى برائى اور فدمت سنتال اس كالم تربي ہوا كه جب فرانس سے استحان پاس كركے وطن واپس آيا تو اس فے مصر كو انگريزى افتدار سے نجات دلانے كى جم شروع كر دى۔ وطن دوست اخبارات ميں مضايين كے ذريعے موام ميں سياى شحور پيدا كيا۔ مختف كتابين لكھ كر آزادى و حربت كا پيغام معرول ككون تك باتھا اور فير مكى تسلط و افتدار كے خلاف رائے عامه كو بيدار كيا۔ ان كتابوں ميں درامہ فرد بيدار كيا۔ ان محدود ميں درامہ ميں درامہ فرد بيدار كيا۔ ان كتابوں ميں درامہ ميں درامہ فرد بيدار كيا۔ ان كتابوں ميں درامہ فرد بيدار كيا۔ ان كتابوں ميں درامہ فرد بيدار كيا۔ الله م اور الد مسئلة الدرقية منام طور بيدار كيا۔ الله م اور الد مسئلة الدرقية منام طور بيدار كيا۔ كان كتابوں كيابوں كيا۔

مصطفے کال کا یہ طرفتہ برا مؤثر فابت ہوا۔ معرکا پڑھا لکھا طبقہ ، بالخصوص سکولوں اور کالجوں کے طالب علم اس کے جعندے تلے بتع ہوئے گئے۔ جب مصطفے نے دیکھا کہ اس کی آواز خاطر خواہ دیائج پیدا کر رہی ہے ، تو اس نے تحریک کو اور زیادہ کامیاب اور

ہرد لعزیز: بنانے کے لیے ایک ابنامہ "ندرسہ" کے نام سے جاری کیا۔ اب مصطف کامل کو اپنے خیالات کی نشرو اشاعت کے لیے برا اچھاموقع مل کمیابی

آزادی کامطالبہ

۱۸۹۳ء کے اوائل میں مصطفے نے پہلی مرتبہ معری حکومت کی بداعمالیوں اور کو ہاہوں کی بداعمالیوں اور کو ہاہوں پر کڑی تقید کرتے ہوئے انگریزوں سے معرضانی کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ انگریزی سیاست کے لیے برق موزاں تھور کیا گیا۔ یہ مطالبہ من کر انگستان کے سیاسی طفوں میں کمرام جج گیا۔

ائی ونوں فرائیسی مصرونوکل (DENOKELE) معریس وارد ہوا۔ مصطفع کال کو اس سے ملنے کا انقاق ہوا اس کی وعوت پر مصلفے کال ۱۹۸۳ء کے آخریس بیرس پنچا۔ وہاں سیاست وانوں اور صحافیوں سے ملاقات ہوئی۔ فرائس کی آزادی پند فضا مصطفا کو بدی پند آئی۔ چندے وہیں قیام رہا۔ ۱۹۸۳ء کے شروع میں پیرس یونیورش میں متیم معری طلبا کے ایک اجماع میں مصطفع کال نے ول کھول کر آزادی معرکے بارے میں اپنچ جذبات کا اظہار کیا اور پھرایک مرتبہ اس مطالبہ کو دہرایا کہ انگریز معرکو خالی کر ویں۔

ببلاعوامی کیڈر

پیرس سے واپس کے بعد مصطفے کال کر لیے پیشہ وکالت کی کشش ختم ہو چکی میں۔ اب وہ آیک شعلہ مقال خطیب اور آتش بیان مقرر بن کر میدان سیاست میں اترا۔
عام جلسوں میں بری وقوال وَهاد تقریریں کرنے لگا۔ کھر کھر اس کے چہے ہوئے گئے۔
معری عوام بری بھاری تعداد میں مصطفے کال کے ساتھ ہو لیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالص وطنیت کے نام پر جمہور اتن کثرت کے ساتھ آیک جھنڈے سلے جمع ہوئے ہوں۔ بعض لوگوں نے مصطفے کے خیالات کو دیوائے کی بر قرار وا کیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ شم آزادی کا یہ پروانہ استخلاص وطن کو اپنی زندگی کا فعیب العین قرار دے چکا تھا۔

فرانس سے سازباز

مصطفے کال کی جرات و جمت کی داو دین چاہیے کہ ابھی عمر کی اکیس مزیس بھی طے نہ ہونے پائی تھیں کہ اس نے اپنی سیاس مجدوروں کے پیش نظر پھراکی مرجہ پرس کا رخ کیا۔ دہاں پہنچ کر فرانسیسی پارلیمان سے تحریری التجا کی کہ وہ مصر کی آزادی کے معاطم میں و معن و مدگار ہو۔ فرانس میں وطن و دست عناصر کی اعالت کر کے اگر بزوں کو تکالنے میں معین و مدگار ہو۔ فرانس اس بارے میں کیا امداد دے سکتا تعالم دہاں اظامی تو تھا نہیں۔ فرانس کو مصرے کوئی جددی اور وہ تی نہ تھی۔ دہاں تو بعض اگر بزکا بیڈب کار فرما تھا اور وہ بھی اس حد تک کہ مصرے اگریز نکل جائے آگر کہ کو دہاں ہی انتقار حاصل ہو سکے۔

مصطفے کال کے اس سفر پرس کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ آزادی محرکا مسلہ بین الاقوای صورت افتیار کرنے لگا۔ آزادی محرکی آواز فرانسیں اخبارات کے ذریعے بورپ اور امریکہ تک پنچی۔ انگستان کے مرون کو ہوش آیا۔ اور حملیڈسٹون جیسے لوگ بھی محر کے مطاب آزادی اور افراج انگریز کو درست تسلیم کرتے گئے۔

اخبار الكواء كااجرا

اب مصطفے کال اس مقام پر پنی چا تھا کہ وہ اپ سیای افکار کی تر بمانی اور نشرو اشاعت کے لیے ایک مستقل روز نامہ جاری کرے۔ چنانچہ ۱۸۹۹ء میں اس نے روز نامة اللّاواء شائع کردیا۔

ببالإسياست

قدرت کی کرشمہ سازیاں ملاحظہ ہوئ کہ فرانس الگتان اور آس کے کہ سمجھودہ استدانوں نے اپنے مفاد کی فاطر مراکش ایون کہ طرابلی اور معرک بارے میں سمجھودہ کرایا۔ مصطفے کال کو بردی مایوی ہوئی۔ اس کی امیدول پر پائی پھر گیا۔ اس کی بائج چھ سال کی مدودہد فاک میں اس کی۔ مصطفے کال کو فرانس سے یا کمی اور حکومت سے کچھ توقع کی تو وقع اس کا مقصد محض ای قدر تھاکہ یورپ کی کوئی حکومت یا کھومی فرانس اس کے تھی تو اس کا مقصد محض ای قدر تھاکہ یورپ کی کوئی حکومت یا کھومی فرانس اس کے

وطن عن رد کو انگرردوں کے چنگل سے چھٹکارا ولا سکے۔ جب فرانس سے امیدیں منقطع ہو ف سمئی تو مصطفے کال نے ترکی کی جانب دوستی کا ہاتھ برحلایا مگروہاں بھی کامیابی کا مند دیکھنا نصیب ند ہوا۔

اوهرباط ساست کے مرے اتن تیزی سے بدل رہے تھے 'ادهرالارد کو مرجیا مرگ بارال دیدہ مصطف کال کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے دریے تھا۔ اس نے یورپ میں دوگنا پروپیکنڈا شروع کر دیا۔ ایک جانب تو اس نے یہ کمہ کر مصطفے کائل کی تحریک کو فیرولعزیز بنائے 'بلکہ بدنام کرنے کی کوشش کی کہ تحریک آزادی معرفالص اسلامی تعصب کی بنا پر جاری کی گئی ہے۔ مقصدیہ تھاکہ عیسائیت کو پھر اسلام سے جمرا کر مصر کے مفادات کو نقصان پیچایا جائے اور وو سری جانب بد مشهور کرویا که مصطفے کال کی تحریک آذادی دراصل غیر ملکیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دربردہ مقصود بیر تھا کہ ممالک بورب کی مدردیاں ماصل کر کے آزادی معرکو معرض النوا میں ڈال ویا جائے عالاتک مصطفے کال کا ذریعہ نگاہ خالص و لمنی تھا اور یک وجد اختلاف مقی اس کے اور مفتی محمد عبدہ ك مروه ك ورميان - مفتى موصوف كانقط نظروين تها- اس ك برخاف مصطفا كال كو وطینت کے علادہ اور تمی چیزے کوئی سروکار نہ تھا۔ آگرچہ بعض واقعات سے مگان ہو آ ے کہ مصطفیٰ کال بھی نہ ہی ریاست یا دین تفوق کا حامی تھا، شلا " فرنس سے مایوس ہو کر ترکی سے تعاون اور میل جول یا بالفاظ دیجر اسلامی بلاک بنا کر اسلامزم کا تخیل احمراس سلسلے میں ڈاکٹر حسین ہیکل مرم "المسیاسة" کی رائے بری وقع معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب پچھ محض اس لیے تھا کہ تھی نہ تھی صورت بیرونی دباؤ ادر امداد کے ذریعے مصر کو الكريزول كے اقتدار سے نجات دلائی جائے

حالات کے پیش نظر کال نے مناسب سمج ماکہ اپنے خیالات اور مطالبہ آزادی معر کی معقولیت کو یورپ کے باشندوں تک براہ راست پہنچایا جائے۔ اس مقصد کی پخیل کے لیے اخبار ''اللواء'' کو بیک وقت تین زبانوں عربی' انگریزی اور فرانسیں میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یورپ اپنی سیاس چالوں کے باوجود عوام کو معری رہنما ک افکار اور جہور کے مطالبہ آزادی سے بے خرنہ رکھ سکا۔ مصطفے کال کی آتھیں تحرروں کی یورپ میں دھوم مچ گئی اور مغربی ممالک میں مطالبہ آزادی مصراور مصطفے کال دونوں ہم سے اور مترادف قرار پائے۔

اس کے علاوہ مصطفے نے ایک جماعت محرّب وطنی "کے نام سے قائم کی اس جماعت نے اخبارات جاری کیے۔ اخبارات کے استحکام کی خاطر اراد باہمی کے طریق پر کاروباری ادارے بناکر وطنی اخبارات کی پشت پائن کی گئے۔

سيرت وكردار

درمیانہ قد "کندی رنگ "مضبوط جم" مصطفے کال مغربی لباس کے ساتھ تری اولی پساکر آ قصالہ لبی لبی مو چھیں بڑی زیب دیتی تھی۔ مصطفے بڑا ولیراور نڈر انسان تھا۔ خود افتادی کے ساتھ دیانت داری بدرجہ غایت پائی جاتی تھی۔ بڑا تیز مزاج آدی تھا۔ ہروقت سیماب کی طرح بے چین و مصطرب رہتا۔ قبحت بیان کے علاوہ حافظہ بھی بے نظیر پایا تھا۔ اداوے کا بڑا پکا و شمنول کے خلاف بڑا تحت اور شدت پند واقع ہوا تھا۔ بلند بھی نے اس کی گئی کمزوریوں پر پروہ ڈال رکھا تھا۔ تقریر کر آ تو ایسے معلوم ہو تاکہ بکل کوک رہی ہے یا سیاب کا پائی بلندی سے بہتی کی طرف برد رہا ہے۔ آزادی وطن کے مقالم پر تمام دنیا اس کے سامنے بیج تھی۔ آزادی کی جدوجمد نے اسے اتن فرصت بھی نہ دی تھی کہ وہ کوئی رفیعہ سیات تاش کر سکے وہ کوئی

فرانس کی حریت پندی سے متاثر ہو کروطن آزادی کے لیے مسلس تیرہ برس کوشاں رہا۔ اور اس عرصے میں انفرادی جمدوجمد سے وہ کچھ کرو کھایا کہ قویش اور جماعتیں بھی اتنی تلیل مدت میں اتنا عظیم الشان کام سر انجام نہ وے سکیں۔ اس نے مصری نوجوانوں کے دلول میں حب وطن آزادی مصرکی ایسی آگ سلگا دی' جے ونیا کی کوئی طاقت بجھانہ سکی۔

وفات

ا فروری ۱۹۰۸ء کو طویل علات کے بعد مصطفے کائل کی روح تنس عضری سے ملائے اعلی کی طرف پرواز کر گئی۔ اس عوامی لیڈر کی موت کی خبرا طراف و جوانب بیس آن واحد بیں کھیل گئی بس چرکیا تھا تمام ملک بیس صف ماتم بچھ گئی۔ ہر هخص معموم اور

وحدین دره نظر آنے لگا۔ ہزارول انسانول نے نماز جنازہ میں شرکت ک-

مصطفے کال کے اخلاص مشرافت کانت اور نیک دلی کا جوت اس سے بردھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اس مرد حق پرست نے آخرت کے لیے رفت سفر باندھا تو مگر میں اتنی رقم بھی نہ تھی کہ کفن خریدا جاسکے۔

000



## دُاكِرُطِهِ بِن مِصرِ كَاشْهُ وُرادِيْفِ نَقَادِ

فخضيت

زمیم الجددین واکثر طلاحیون کو مصری ترقی پند ادب کا بانی اور تقید جدید کا قائد کمنا چاہیے۔ اس نے عربی اوب میں نے انداز فکر و نظری داغ تیل والی۔ عربوں کو ایسے نے خیالات سے روشاس کیا۔ جو پرائی طرز کے ادیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے تھے۔ اس نے مغربی طرز کے وُراے لکھ کر عربی اوب کو مالا مال کردیا۔ اگر وہ آرائ پر قلم اٹھانا ہے تو واقعات و عالات کا جائزہ لینے کے لیے مغربی پیانے استعمال کرتا ہے اور تقید نگاری میں نقادان مغرب کی قدروں سے جائج پڑتی کر کے اپنی زبان کو ترقی کے تھید نگاری میں نقادان مغرب کی قدروں سے جائج پڑتی کرکے اپنی زبان کو ترقی کے دیوں پر لے جائے کا فواہشید نظر آتا ہے۔ وہ جمور کی زبان میں اس عمدگی اور خوبصورتی ہے لکھتا ہے کہ خواص اور علیا بھی چگارے لے کر پڑھتے اور سردھنتے ہیں۔

طلہ حسین ادیب مجی ہے اور عالم مجی۔ جس طرح ونیا کے لیے ادیب کا وجود مروری ہے۔ ای طرح ادیب کے اور عالم مجی۔ جس طرح ونیا کے لیے ادیب کا وجود مروری ہے۔ ای طرح ادیب کے لیے الذی ہے کہ وہ اپنے وامن کو علم کے جوا ہر ریزوں سے بھر لیے۔ کی حالم وادب کو اس طرح سموے کہ رجعنے والے آیک ہی وقت میں علم و اوب کی دولت سے بمرہ ور ہو سکیس۔ واکثر طلہ حسین کی معلومات کا وائرہ برا وسیع ہے۔ جامعہ داومراور جامعہ محریہ کی تعلیم و تربیت نے جی علوم و آواب میں برا رسوخ پدا کرویا تھا۔ قراحیی زبان نے تعقید جدید عادک خیال اور جدت فکر و نظر بخش اس کے ساتھ لاطینی اور بوین فی زبان کے تعقید جدید اور فقافت کے چرے سے کچھ اس طرح پروے اٹھا ویک معلوں کی معلوں کے مغرب کا جدید و تدیم قلفہ اور فقافت کے چرے سے کچھ اس طرح پروے اٹھا ویک

میں سامھے۔ سرا

كليت

ملد حسین ۱۸۸۹ء میں محرکے شرمغاند میں پیدا ہوا۔ بعض محقین کاخیال ہے کہ اس کی پیدائش اداماء میں مول برحل ابھی عمر کی دو بی بماریں دیکھنی نعیب ہوئی تھیں کہ ناری کے آئے محرف دوا و آن منط کرنے کے لیے کہ ناری کے کمتب میں بھیج دوا گیا۔ چنانچہ چند ہر سول میں حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا۔ پیکین

اس کا بھین بھی مجیب طرح گزرا۔ گھرے ماحول پر تو ہم پرسی فالب متمی، جس فے بعوت پریت فالب متمی، جس فے بعوت پریت اور جنات کی دنیا آباد کر رکھی تئی۔ اس کا اثر سے ہوا کہ سے بایونا لؤکاجن بعض او قابت رات کے وقت اتنا خوناک بول طاری ہو جاتا کہ بے چارہ نیٹر تک سے محروم ہو جاتیج

ایک دفعہ لؤ کہن میں وستر خوان پر بیٹیا بپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ والد نے
اداب طعام کے بارے میں ٹوک دیا۔ بس پھر کیا تھا، طرحین گرڈ گیا۔ چند دنوں کے بعد
والد نے سمجھا بچھا کر منالیا، لیکن طبیعت میں جاب ساپیدا ہو گیااور برابر پھیس برس کی عمر
تک کھانا الگ کمرے میں اکیلا کھانا رہا۔ اس ٹوکنے کا نفسیاتی اثر انتا کمرا ہوا کہ جب پہلی
مرجہ سفراورپ افتیار کیا تو ججب و شرم کے بارے جماز کے کھانے والے کمرے کی طرف
جانا تک گوارا نہ تھا۔ کھانا اپنے کمرے میں منگوا کر کھانا رہا۔ جب بیاہ ہوا تو بیکم صاحبہ کے
طفیل اس تمانی سے رہائی لی۔

بھین میں تھے کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا۔ لڑائیوں اور جنگوں کے ملات 'انبیا اور صالحین کے تھے ' نیز پندو تھیحت کی ہاتمیں بڑے شوق اور دل جمع سے سندیں گھ کا ماحول

انیویں مدی کے آخر اور بیویں مدی کے شروع میں معری عورت کی ب

خصوصت می کہ اسے چپ بیشنانہ آنا تھا۔ جب وہ تنا ہوتی اور باتیں کرنے کے لیے
اسے کوئی مخص نظرنہ آنا تو پھرواگ چیزوجی۔ خوشی و مسرت کے عالم میں خوب ہی گاتی
اور اگر کہیدہ خاطراور غم زدہ ہوتی تو مرفیہ گوئی کرتی۔ ویسے تو مشرقی ممالک میں عورتوں
کے لیے غم کی حالت طاری کرلیانا بالکل معمولی بات ہے " لیکن معری صنف نازک کو اس
بارے میں بالخصوص پرطولی حاصل قلد وہ خلوت میں اپنے مردوں اور غم و اندوہ کو یاد کر
کے خوب روتی اور مرفیے پڑمتی۔ طرحین کی خوش تسمی طاحظہ ہو کہ اس حمن میں
اے اپنی بمنوں کے باس بیٹے کر واگ گائے سنے کا بہت موقع طا۔ اگرچہ بعض او قات
واگ بے معنی ہونے کی وجہ النا بگڑ جاتا البتہ مل کی زبان سے مرفیح س کر برا مناثر ہوتا۔
اس طرح طرحین کو بچپن میں بہت سے گائے اور مرشے زبانی یاد ہو گئے سے۔

سلج کے خلاف بغلوت

معریں یہ رواج تھاکہ جب پچہ قرآن حفظ کرلیا تو اے احرام کے طور پر شخ کے لقب سے پکاوا جائد طرحین نے قرآن جید تو تو برس کی عمرے پہلے ہی حفط کر لیا تھا۔ جب اسے بھی فیخ کمد کر پکاوا جائے گا تو اسے یہ خیال ہوا کہ بی تو ایک معموم پچہ ہوں۔ اس برستم ہیں ہے کہ میرے اور اسپنے پرائے سب لوگ بھے فیخ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پرستم ہیں ہے کہ میرے کے طاق نفرت و بعثوت کے عذبات کا طاقم پیدا ہوئے لگا۔ اس نے کما کہ دنیا وجو کہ اور فریب کا گرہے۔ جوٹ منائش ریاکاری اور وفایازی لوگوں کا شیوہ ہے۔ بچہ تھا بڑا ذہین فریب کا گھرے۔ جوٹ منائش ریاکاری اور وفایازی لوگوں کا شیوہ ہے۔ بچہ تھا بڑا ذہین اور حماس اور ماحول بڑا تدیم طرز کا ہوئے کے علاوہ تکلفات سے لبریز تھا۔ نفیاتی تیجہ یہ ہوا کہ طاقہ حسین کو دنیا والوں سے سخت نفرت ہوئے گی اور والدین بھی اس تیر کا برف بنے ہوا کہ طاقہ حسین کو دنیا والوں سے خت نفرت ہوئے کی کا در والدین بھی اس تیر کا برف بنے مواکہ طاقہ وادب بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس گوٹ میں کلبیت اور باغیانہ جذبات تختیہ جدید کی صورت میں دونیا ہو کر برحسین و جمیل اور تذیم و متبرک چز کو تخریب و بریادی کے ہاتوں مساد کر دیے پر سے نظر آنے گئے۔ وہ نفیاتی اور باغیانہ جذبات بور ہو کیا کہ جربرانی مساد کر دیے پر سے نظر آنے گئے۔ وہ نفیاتی اثرات کے ہاتحت بجور ہو کیا کہ جربرانی مساد کر دیے پر سے نظر آنے گئے۔ وہ نفیاتی اثرات کے ہاتحت بجور ہو کیا کہ جربرانی

ردایت کو جھوٹ کا لیندا قرار دے۔ اس کے نزدیک ہر قدیم فلف اور ہر پرانا عقیدہ خرافات سے زادہ حقیقت ندر کھا تھا۔

بہ کی تحت کیری اور سنگدل نے طرحسین کے ول میں والدین کے ظاف غیر شعوری طور پر نفرت و تقارت کے جذبات پدا کردیئے۔ اس کے ساتھ استادوں کے طرز عمل معری مدرسوں اور مختبوں نیز طریق تعلیم کے ظاف بغض و عناد کی دیروست امر پیدا کر دی۔ کمتب اور استاد کے ظاف غیظ و غضب کے وٹور کا بید عالم تھا کہ طرحسین لڑوں کی بھری محفل میں استادوں کوئے شقط سالیا کرتا تھا۔

خدا کا کرنا ملاحظہ ہو کہ ان حالات کے ہوتے ہوئے بھر ایک مرتبہ ملہ حسین کو تجوید اور قراءت قرآن کو شوق دامن گیرہوا اور چند ماہ تک قرآن مجید کی تجوید سیکستا ہا۔ مخصیل علم

ہارہ تیرہ برس تک مقائی کتب میں استادوں کے سامنے ذائوئے تلذ کرنے کے بعد جاسعۂ از ہر قاہرہ میں واغل ہو گیا اور ۱۹۱۲ء تک دنیا کی اس قدیم بوندوسٹی میں تحصیل علم کرتا رہا۔ اس عرصے ابر تمام کا جائے مہرو کی افکال اور ابو علی القال کی المالی پر خوب عبور حاصل کر لیا۔ ذائہ قیام از ہر میں شخ سید علی مرافی کی مجت میں علمی و اولی دوت نے برا نموید کے سعوں میں شرکت کرنے لگ جامعہ نموید کے سعوں میں شرکت کرنے لگ جامعہ از جرے فراغت کے بعد تمام وقت جامعہ معربہ میں مخصیل علم کی نذر ہوتا رہا۔ اس از جرب فراغت کی تحصیل و سمحیل کر ایک دوران علی اوب الفت کی تحصیل و سمحیل کر ایک استان و مغرب کا اثر

ایک طرف ط حسین طبعی زبانت اور نفیاتی اثرات کے ماتحت پرائے انداز و اسلوب کے ظاف باغی ہو چکا تھا۔ دو سری طرف جامعۂ ازہر قدیم مدرسہ فکر کی ترجمان تھی۔ اور اس کے مقابلے پر جامعہ مصریہ جدید انکار و خیالات کی حال۔ جامعہ مصریہ میں مغرب کے فاضل علما کے ایک طبقہ کی موجودگی طلبہ کے لیے نئی اوبی قدریں اور فئی اور على راين كول ربي متى يه سب چين الدحسين ير مجداس طرح اثر انداز بو ربي تعين-کہ وہ زانہ طالب علی سے اپنے وقت اور ماحول سے بہت آگے تکل کیا۔ قدرت کے تھیل مجی کیا خوب ہیں۔ اگر اس لے بینائی سے محروم کرویا تو بسارت کی کی کو پورا کرنے کے ليے شوخي اور حاضر جواني كوث كو محروى اليے تيز طراز طالب علم سے قديم وضع کے اساتذہ کب خوش رہ سکتے تھے۔ جاسمہ انہرے معلمین اس کے النے سیدھے سوالوں اور اعتراضات سے نک آ گئے۔ متیجہ یہ ہوا کہ اسے بیک بنی و دوگوش پکڑ کر جامعہ از ہر ے باہر نکل دیا۔ یہ حمیت فکر کی باداش میں کوئی بت بدی سزاند تھی۔ از ہر بوندوسٹی سے تعلقات منقطع ہو جائے کے بعد مل حسین کے لیے اس کے سوا اور کوئی جارہ کارنہ رہا كدوه حكومت كى بناكرده جامعه معريه ش مستقل طور ير خمل موجاع اس يوندوس ين مشہور مستشرقین مغرب کی صحبتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ اطالوی پروفیسر نیلینیو' الانوی' فاضل پروفیسرات من اور پروفیسر شیلینه کی زیر گرانی علی تحقیقات کے میدان میں کمل کر دکھایا اور ۱۹۱۸ء میں یا۔ ایج۔ ڈی کی سند اتنیازی شان سے حاصل کی۔ ط حسین پلا طالب علم تھا جس نے جامعہ معرب سے ڈکری حاصل ک۔ اس ڈکری کے کے طرحسین کے مختیق مقالے کاعنوان "ابو العلا" المعری کی شاعری متی۔ بعد ازاں اس مقاله كو ۱۹۱۵ء مين زيور طباعت ، آراسة كرك كتابي صورت مين شائع كرويا كيا- اس ميں ياجي باب بي - يملے اور دو مرے باب من ابو العلامعرى كا زماند اس كاعمد علم و ادب اور ذاتی مالات سے بحث کی گئی ہے۔ تیسرے میں اس کی ادبی خدمات ، چوتھ میں اس کے علمی کارنامے اور پانچویں میں اس کا فلفہ قلم بر کرا گیا ہے۔

فرانس میں

ڈاکٹر ملہ حسین کی علمی قابلیت اور ذہنی استعداد کے پیش نظر حکومت معرفے اسے ۱۹۹۳ء میں وعمیقہ دے کر بھیل علم کی خاطر فرانس بھیج دیا۔ پیرس پہنچ کر اس ہونمار طالب علم نے سب سے پہلا کام سے کیا کہ فرانسیبی زبان سیمی۔ ساتھ ہی یونانی اور لاطین زبانوں میں مجمی خوب وسترس حاصل کر لی۔ بعد ازاں ساریون یونیورش میں واخل ہو کر فلف اور بارئ قديم كا مطالعه شروع كرويا اور ابن فلدون كے فلف ابتاع پر فرائيسى زبان ميں ايك تحقیق اور تقديم مقاله سرو قلم كرك في الى - دى كى مند عاصل كرلى - قيام برس كے زباند ميں ايك فرائيسى لؤكى سے بياہ كرايا - جس كے بطن سے اولاد بھى ہوئى -

بروفيسرى

جب واکثر طرحین ۱۹۹۹ء میں معروایس آیا تو قدیم معری یونیورٹی میں آریخ قدیم کا پروفیسرمقرر کردیا گیا۔ اس حیثیت میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد واکثر طرحین کو جامعہ معرض عربی اوب کا پروفیسر بنا دیا گیا اور مدت تک اس یونیورٹی میں درس و قدریس کے فرائش انجام دیتا رہا۔ پھر حالات غیر موافق ہونے کی دجہ سے استعفا دینے پر مجبور ہوگیا۔

بحيثيت صحافي

وطن واپس آئے کے بعد ڈاکٹر موصوف کے سامنے علم و اوب کا ایک وسیع میدان تھا۔ شروع شروع میں اس نے اشہب قلم کی ترکمازیوں اور سمند فکر کی جولانیوں کے لیے ڈاکٹر مجمد حسین بیکل کے "جریرة السیاسة" کو متخب کیا اور اس میں ادبی و سیا ی مثالات لکھنے شروع کیے د تھوڑے ہی عرصے میں ان مقالات کی وحوم مج گئی۔

#### ادب ونفذ

فی اعتبارے طرحسین میں کئی خیباں ہیں۔ وہ صنعت کی نبست فن کو زیادہ ایمیت رہتا ہے۔ اس کے نزدیک ادبی قدر و قیت اور افادی ذاویہ نگاہ سے موضوع کو شرف ادلیت حاصل ہے اور عبارت کو فانوی حثیثت ہمارا یہ نامینا ترقی پند ادیب پرائی طرز کے عمل ادبیوں سے بہت ممتاز اور بلند ہے۔ پرائے ادیب تدیم عمل ادب کے نگ دائرے سے باہر قدم نہ رکھ سے۔ اس میں کوئی شہر شمیں کہ ان لوگوں نے شاندار تھ برے کہ انتفاد میں بانکہن بھی موجود ہے کیکن تھرے کے کا انتفاظ میں شان و شکوہ اور جملوں میں بانکہن بھی موجود ہے کیکن

ان کی معلومات محدود ان کا انداز فرسودہ اور ان کے خیالات و افکاریس میدت و ندرت کا فقدان ہے۔ جب وہ اجتماعی مسائل پر قلم اٹھاتے ہیں تو جمهور کے جذبات کی ترجمانی کرنے سے یکسر قامر نظر آتے ہیں۔

ان کے مقابلے پر ملا حین مغربی زبانوں کو اس سولت اور آسانی سے سجھتا ہے جس طرح عبی کو۔ وہ فرانس کے جدید شاعوں پر اس روائی اور سلاست سے لکھتا ہے جس طرح عبی شاعوں پر۔ یونائی فلفیوں کے نظریے اور ان کی علمی کاوشیں اس کے سامنے ہیں اور مغرب کے تقیدی معیارات اس کے پیش نظر۔ یہ ورست ہے کہ پرائے ادبوں جسے پر شوکت الفاظ اس کے ہاں ناپید ہیں۔ وہ شعرو شاعری بھی نہیں کرتا۔ اس کے باوجود وہ عربی علوم و فنون سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جدید تفاضوں اور اجتا کی وسیاس طحقیوں کو غوب سجھتا ہے۔ اس تقید جدید میں پوری ممارت عاصل ہے۔ وہ اچھی محتوں کو قور کر عالمی ماب اوب اور اوبی قدریں مقائی نہیں رہیں ، بلکہ جغرافیائی اور ملکی حدود کو قور کر عالمیر ہوگئی ہیں۔ طرح جان ہے کہ اب اوب اور اوبی قدریں مقائی نہیں دیوں اور بابندیاں اٹھا دی گئی ہیں۔ اب مشرق و مخرب کی وسعیس اس کے پر پرواز سے تمام تجود اور بابندیاں اٹھا دی گئی ہیں۔

ط حسین جہور کی زبان میں لکھتا ہے اور انسانوں کو سیجھنے کے لیے بواتا ہے۔
اس کے الفاظ کی قدر وقیت میں ہے کہ لوگ بآسائی سمجھ سکیں 'نہ سر کہ تقریر و تحریر ایک معمد بن کر رہ جائے۔ اس کے بال خیالات کی عدت کے ساتھ نے مضامین کی فراوائی موجود ہے۔ وہ مسائل حاضرہ پر لکھتے وقت اجماعی تقاضوں کو نہیں بھواتا۔ ط حسین کی تحریر میں ایک خوبی سے کہ اس کے بال پرائے ادبول کا حسن و جمال اور جدید انشا پردا زول کی سلاست موجود ہے۔

اس کا مطح نظریہ ہے کہ علم واوب کو مغربی زادیوں سے ویکھا جائے۔ زندگی ان اوب کے درمیان ایک تعلق اور لگاؤ پیدا کر دیا جائے۔ جدید تقیدی معیاروں سے عربی اوب اور آمری کو جانجا جائے۔ اس کے علاوہ صفائی اور پاکیزگی کا جذبہ اور خیامات کم آزادی طرحسین کے ادبی انداز کو باند کروڑتی ہے۔

بياك

مصرے مشہور ادیب اور نقاد سلامہ موئی کا خیال ہے کہ طلہ حیمن کا اظلامی اے دوسرے ادیبول سے بحت متاذینا دیتا ہے۔ مصری ادیبول میں طلہ حیمن رشانہ جرات کا مالک ہے۔ جو کچھ سوچتا ہے بیزی ہے باک سے کمہ دیتا ہے اور لکھتا وی بات ہے جو اس کے ذہن میں درست ہوتی ہے۔ وہ مطلق پروا نہیں کرتا کہ متیجہ کیا ہوگا۔ اس کے بزدیک حق گوئی میں علم وادب کی دوج برقرار ہے۔ وہ اس طریق کارکو اپنی زندگی کا لائحہ عمل تصور کرتا ہے۔

مل تصور کریا ہے۔

ہر تصور کریا ہے۔

ہر تاریخ عالم میں ڈاکٹر طرحین نے بچرایک مرتبہ یہ طابت کر دیا کہ آنکھوں کی

محروی کے باوجود ہر متم کے علم و فن کی تحصیل عین ممکن ہے۔ یہ درست ہے کہ آنکھیں

بری فعت بیں اور خود ڈاکٹر موصوف نے بھی اس چیز کو محسوس کیا۔ وہ آریخ پڑھاتے

ہوئے بھی بھی یہ کما کرآ تھا، کائن میں اس قابل ہو آ کہ آثار قدیمہ کو جا کر دیکھوں اور

مارتوں اور کھنڈرات سے اپنی آریخی معلومات میں اضافہ کروں مگراس کے باوجود اس
نے عملی طور پر دکھا دیا کہ بصارت کی محروی عزم وارادہ کی راہ میں حاکل نہیں ہو عتی۔

خطابت

ڈاکٹر ط حسین مصری بہترین مقرر اور خطیب خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی شعلہ مقالی اور جادہ بیانی کی اتن دھوم ہے کہ اس کی تقریر شننے کے لیے لوگ کارواں در کارواں آتے تھے اور بڑے سے بڑا بھی ہال کچھا کچھ مجرا ہوا ہو تا تھا۔ جوم اور بھیڑ کی کثرت کے سبب پولیس کو اکثر مداخلت کرنا پرٹی تھی۔

ظريخ

ڈاکٹر طلہ حین کا خیال ہے کہ سائنس اور جدید تحقیق و تفحص کے میدان میں ہمیں مغرب کو اپنا استاد بنانا چاہیئے 'گر فن' اوب اور ابتای اور معاشرتی مسائل میں ہمیں اپی آزادی اور انفرادیت نمایاں طور پر قائم رکھنی چاہیئے 'کیونکہ ہم ایک مستقل

ادب وفن اور معاشرہ کے مالک ہیں۔

اس کا یہ بھی کمنا ہے کہ قدمب اور سیاست کی صدود الگ الگ ہیں۔ اس کے نزویک قدمب ایک واقی اور انفرادی معالمہ ہے "کین سیاست ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ قدمب کوسیاست اور سائنس کے معالمات اور صدود میں دخل نہیں دینا چاہیے۔

واکم طلاحسین کے ادبی رجانات اور تقیدی میلانات کو سیحف کے لیے ضروری کے کہ اس اصلای اور سیای ماحل کو نظر انداز نہ کیا جائے جو مفتی محمد عبدة اور ان کے رفتائے کار کی بدولت معریں پیدا ہو چا تھا۔ ان کا لاکھ عمل دینی اور اجتائی اصلاح تھا لیکن واکم طلاحسین کا ادبی اور تقیدی۔ وونوں اپنے ملک اور زبان کے معیار کو بلند کرنا چاہتے تھے اکین طریقے وونوں کے مختف تھے۔ البت ایک چیز بری اہم ہے کہ مفتی محمد عبدة اور واکم طلاحسین وونوں مغربی زبانوں کے جانے پر بہت دور دیتے ہیں۔ آگر چہ وونوں کا زاویہ نگاہ الگ ہے۔ مفتی اور ان کا مدرسہ فکر تو اتوام مغرب سے رابطہ وائم کرے کے لیے مغربی زبانوں کی البیت کو سیکھنا ضروری خیال کرتا ہے۔

ڈاکٹر موصوف نے بہت ی کا ہیں اور بے شار علی و اوبی مقالات شائع کے ہیں اس کی ایک کتاب یعنی اسلام سے پہلے کی عربی شاعری کی اشاعت پر بڑا شور و غل ہوا۔ کفر کے فوے صادر کیے گئے۔ حکومت سے رابطہ کیا گیا کہ اس کتاب کے مصنف کو بوزورش کی طلازمت سے علیموہ کردیا جائے۔ اس کی مشہور کتابوں میں شعر الجا ہلی ' ذکری اسی العلاء ' الا ہام' قادۃ الفکر' حلیث الا وہماء ' قصص تعشیلیہ' فصول فی الا دب ' الفقدم المعتبنی اور الفتنة الکبری قائل ذکر ہیں۔

وزارت تعليم

۱۹۵۰ء کے نصف اول میں نحاس پاٹناکی وزارت میں قلدان وزارت تعلیم ڈاکٹر طلہ حسین کو سونپا گیا۔ اس مختمر عمد وزارت میں طلہ حسین نے یورپ اور امریکہ کے گئی سفر کیے اور وہال کی علمی وسایتی مجلسوں میں بوی سمرکری سے حصہ لیا۔

اور جامد عين على من جامعه اسكندريه (١٩٣٢ع) اور جامعه عين عش

کی آسیس بھی شامل ہے۔ اول الذکر یوندرش کا وہ ڈائر کیٹر بھی رہا۔ اسے اس کی علمی مهارت کے اعتراف میں ۱۹۵۰ء میں "وزیر معارف" بھی تعینا۔ کیا گیا۔ اس کا انتقال ۱۳۷۰ء میں ہوا (مرتب)





Marfat.com